

**زیشان** کاماضی کیا تھا ۔۔۔ یہ نا قابل ذکر بات ہے ۔۔۔۔ ہر شخص کا وئی نہ کوئی ماضی ہو تا ہے اور ہر مخص اینے طور پر زندگی گزارنے کے بعد نہ جانے کہال سے کہال پنچتا ہے۔۔۔۔ ، ایک الگ بات ہے ۔۔۔۔۔ اصل بات وہ واقعہ ہے جو اس شخص کی زندگی ہے منسوب ہو جیسے ذیثان .... کیے کیے مراحل ہے گزراتھا....زندگی نے کون کون سے راتے منتخب کئے تھے یہ ایک طویل کہانی ہے .... واقعات کا آغاز اس وقت سے کیا جاسکتا ہے جب احالک جی ایک یولیس آفیسر نے ذبیثان کی میز کے اُر د محاصرہ قائم کر لیااور اس کے بعد ذبیثان کو بتایا گیا کہ اس کی فرم کے مالکان نے اس پر ایک بڑے غین کالزام لگایا ہے اور ایف آئی آر درج کرادی ہے..... ذیثان ششدررہ گیاتھا.... کیا کیاتھا کیا نہیں کیاتھا، لیکن اس وقت اس ناگہانی ہے نمٹنے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں تھا ....اس پرائیویٹ فرم میں وہ ایک اکاؤنٹٹ کی حیثیت ہے کام کرتا تھااور اس کے مالکان نے ابھی تک اس پر ایس کسی کیفیت کا ظہار نہیں کیا تھا جس سے بیداحساس ہو کہ وہاس پر کوئی شبہ کرتے ہیں..... بہر حال ذیثان نے اپنے د فاع میں کچھ ہاتیں کہیں مگراس ہے کہا گیا کہ چونکہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اس لئے بہر طورا ہے ۔ ۔ زینان شادی شدہ تھا۔۔۔۔ بیوی تھی، دو بیچے تھے اور تچی بات سے سے کہ ارد گرد کچھ بھی

نہیں تھا ۔۔۔اس کے ہوش و حواس گم ہوگئے تھے۔۔۔۔۔اس کے مالکان خشک مزاج اور خالص

مسم کے کارہ باری تھے، حالا نکہ فرایشان کو بتایا گیا تھا کہ کسی الیسی رقم کے بارے میں چھال بین

:ور بی ہے جود ستیاب نہیں ہوپار ہی گئین مالکان نے اپنے طور پریہ حیالا کی کی تھی کہ ذیشان کو بتائے بغیر پولیس سے رابطہ کر لیاتھا تا کہ ذیشان اپنے د فاع میں کچھ نہ کر سکے ..... بہر حال کچھ

لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے کرم کے بعد صرف اپنی ذات پر بھر وساکر ناہو تا ہے اور کبھی بھی اپنی ذات پر بھر وسال تناساتھ نہیں دے یا تاکہ انسان اپناد فاع بھی کر سکے، چنانچہ ذیشان پر مقدمہ قائم ہو گیا۔۔۔۔۔ اپنے د فاع میں جو پچھ کر سکتا تھااس نے کیا۔۔۔۔۔ ہاتھوں کے طوطے اُڑ گئے تھے ۔۔۔۔۔ ہیوی کے آنسو، بچول کی حسرت آمیز آوازیں اس کے دل کو پچو کے د بتی سال کی سز اسادی گئی۔ د بتی میں، لیکن ان کا تحفظ نہ ہو سکا اور آخر کاراہے تین سال کی سز اسادی گئی۔ زندگی کو جو شدید د ھچکالگا تھااس نے ذیشان کو بے حواس کر دیا، لیکن ہے حوامی کسی درد

کادر مال نہیں بنتی بلکہ اس سے سوینے سمجھنے کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کچھ بھی نہیں کریا تا ..... بیہ تین سال بہر طور ذیثان کو جیل میں گزار نے پڑے .....اس کی ہیوی صوفیہ ا ان روایتی عور توں میں سے تھی جن پر مشرق ناز کر تاہے ..... بچوں کے ساتھ اس نے پیرا تین سال کس طرح گزارے یقینی طور پر قابل فخر تھے، حالانکہ صوفیہ بہت حسین تھی کیکن جیل میں اس نے ذیثان سے جتنی ملا قاتیں کیں، ہر ملا قات میں اس کا چیرہ پہلے ہے مختلف إ نظر آتا تھا.....زمانے کے گرم وسر دینے اس پراینے نقوش کندہ کر دیئے تھے.....ایے بچوں کوپالنے کے لئے صوفیہ نے بہت سے کام کئے تھے .....اس نے لوگوں کے کپڑے سیئے .... بچوں کو ٹیوشن پڑھائی ..... جیل ہے رہائی ذیثان کے لئے ایک اور در دناک پہلو بن گئی .....ا بیوی بچوں ہے مل جانے کی خوشی تھی لیکن گھر کی حالت زار دیکھ کراس کادل خون کے آنسو رودیا..... بیچ تعلیم سے محروم تھے.... گھر میں کچھ بھی نہیں تھا.... بس جو تھوڑا بہت ہو جاتا تھاای پر گزارا ہو جاتا تھا ..... یہ بات ذیثان کے لئے قابل فخر تھی کہ اطراف کے لوگ بے ا شک اسے بری نگاہ ہے دیکھتے تھے لیکن صوفیہ کے لئے ان کے دل میں بڑاا چھامقام تھا..... ذیثان جیل ہے رہا ہوا تھا،اس نے کیا کیا تھااور کس طرح وہ سب کچھ ٹابت ہوا تھادہ ایک الگ بات تھی، دیکھنے والوں کو اس ہے ولچیپی نہیں تھی ..... بس اتنا کافی تھا کہ ایک بد کار تشخص برائی کرنے کے بعد سزایانے گیاہے ۔۔۔۔ بہر حال ذیثان کو صرف اس بات کی خوشی تھی کہ تم از کم صوفیه کا کردار کسی کی نگاہوں میں مشکوک نہیں ہوسکا، جبکہ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت عورت تھی .... جن لو گول نے اس کے ساتھ پیہ کرم فرمائی کی تھی انہیں بھلا اس کا کیاجواب دیاجاتا 💎 بات ہی حتم ہو گئی تھی، لیکن تقدیرا بھی ذیثان سے مذاق کرنے مر تکی ہوئی سمی ....اس ن شدید ترین استثنین جاری تھیں لیکن ملازمت اس ہے کوسوں ڈور

بڑی بڑی چھپاتی کاروں میں گومتے لوگ زمین پر رینگنے والے کیڑوں ہے بے پروا
اپنا اپنا اپوانوں میں مست تھ .....کسی کو کیا پڑی ہے کہ ان پر نگاہ ڈالے ..... ذیشان کے
دل میں باغیانہ خیال اُ مجرتے رہے .....اس کا حلیہ بے حد خراب ہو گیا تھا....گر میں فاقہ کشی
تھی ..... صوفیہ اب بھی اپنا فرض سر انجام دے رہی تھی لیکن ذیشان کو احساس تھا کہ وہ ایک
ناکام باپ اور ایک ناکارہ شوہر ثابت ہو گیا ہے ..... وہ انتہائی کو مشش کر رہا تھا کہ اسے کوئی
چھوٹا موٹاکام مل جائے لیکن اس کی بیہ ضرورت پوری نہیں ہور ہی تھی، اس کے انداز میں
ایک نمایاں تبدیلی بیدا ہوتی جار ہی تھی ....اس کادل چاہئے لگا کہ کوئی جرم کرے....جب
بغیر جرم کئے سزا بھگت سکتا ہے تو جرم پراگر کوئی سزا بھگت لی جائے تو دل کو کم از کم سکون تو
مل سکتا ہے۔

اس دن دو پہر کا وقت تھاوہ معمول کے مطابق اپنی ناکام زندگی کو گھیدٹ رہاتھا....۔ یہ ایک خوبصورت شاہراہ تھی جس کے کنارے پر ایک حسین ترین باغ بناہوا تھا...۔۔ اس باغ میں ایک چھوٹی می کینٹین تھی اور اس کے سامنے بنچیں پڑی ہوئی تھیں...۔۔ تھوڑی بہت دیر آرام کرنے والوں کے لئے وہ بہترین جگہ تھی، کیونکہ وہ لب سڑک تھی..۔۔۔ دو پہر کا وقت

ر کے کنارے کھڑی ہوئی تھی اور باغ کی ایک نے پر ایک لڑکی یاعورت پاؤل رکھے ہوئے اس سے ساتھ ہی نوٹوں کی ایک گڈی بھی جسے دیکھ کر ذیشان کی آنکھوں میں تاریکیاں اتر نے کھڑی تھی....فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے ذیثان کی نظراس پر پڑیاور نظر نگ اس کے گا سیس ساس نے نوٹوں کی گڈی کا جائزہ لیاخاصی رقم بھی اور پیرر قم ذیثان کو کم از کم اس دور کھڑی تھی....فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے ذیثان کی نظراس پر پڑی اور نظر نگ اس کے گا ر ں ۔ کہ عورت بہت فیشن ایبل تھی، وہ جینز پہنے ہوئے تھی اور آنکھیوں پر سن گلاسز لگائے ہو۔ کہ عورت بہت فیشن ایبل تھی، وہ جینز پہنے ہوئے تھی اور آنکھیوں پر سن گلاسز لگائے ہو۔ تھی جس کوا یک نگاہ دیکھنے ہے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ بہت قیمتی ہیں .....اس نے چیرے انواب بننے لگیں .....اسے دوسری چیزوں ہے کوئی دیکیجی نہیں تھی ہو سکتا ہے اس میں حسین میک اپ کیا ہوا تھا، بالوں کا اسائل بھی بے حد شاندار تھا ..... غالبًاوہاں ہے گزر۔ یہ نیمتی اشیاء بھی ہوں لیکن ذیشان کوان فیتی اشیاء کی قطعی ضرورت نہ تھی،وواب بھی حسین میک اپ کیا ہوا تھا، بالوں کا اسائل بھی بے حد شاندار تھا ..... غالبًاوہاں ہے گزر۔ والا ہر شخص اس پر نگاہ ڈالے بغیر نہ گزریا تھا۔۔۔ وہ اس طرح کیٹری تھی جیسے کسی کا نتن ہے آپ کو ایک حد تک محدود رکھنا چاہتا تھا آو! کیا ہیے ، قم اس کے لئے زندگی کا پیغام لاسکتی یں۔ میں کھڑی تھی اس کی نگاہ بار بار کلائی پراٹھ جاتی جہاں خوبصورت گھڑی بند ھی ہوئی تھی۔ میں کھڑی تھی اس کی نگاہ بار بار کلائی پراٹھ جاتی جہاں خوبصورت گھڑی بند ھی ہوئی تھی۔ ۔ — — — بیانا چھایا ہوا تھا۔ ۔۔۔ یہ وقت ایبا نہیں تھا کہ کینٹین چلتا، کیونکہ باغ سے رکی گھری ہوگئی ۔۔ کیا تقدیمے اے ایک بارکچر دھو کہ دینا چاہتی ہے ۔ سمر سڈیز نے کمینٹین پر بڑی جہاں پر سٹا چھایا ہوا تھا۔۔۔۔ یہ وقت ایبا نہیں تھا کہ کینٹین پر بڑی جہاں پر سٹانا چھایا ہوا تھا۔۔۔۔ یہ وقت ایبا نہیں تھا کہ کینٹین پر بڑی جہاں پر سٹانا چھایا ہوا تھا۔۔۔۔ مرسڈیز نے ۔۔ پر ہے۔ ان کی بار ہے۔ ان کی فاصلے پر پہنچ کر ذیثان نے اس پر پھر نظر ڈالی،اس نے سے کے پر بوٹرن لیااور میں اس جگہ آ کے کھڑی ہوگئی جہاں وہ پہنے کھزی تھی سے لڑ کی برق اس عورت کے سواکو کی نہ تھا، کافی فاصلے پر پہنچ کر ذیثان نے اس پر پھر نظر ڈالی،اس نے ے۔ عورت کو آ گے بڑھتا ہوادیکھا۔۔۔۔ وہ مرسڈیز کی جانب جارہی تھی۔۔۔۔ مرسڈیز میں بیٹر نقاری سے نیچے اتری۔۔۔۔ وہ تیزی سے ذیثان کی جانب بڑھی سے پر ساومیں رکھا ہوا تھااور اس نے کار شارے کی اور چل پڑی ..... ذیثان نے زور ہے گر دن حجیتی اور پھران لو گول بارے میں سو چنے لگا جن کے لئے زندگی اتنی دلکش اور پر سکون ہے ..... فیمتی گاڑیوں میر کرتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی زندگی گزارتے ہیں اس طرح تقدیر کے مارے انہیں ص حسرت ہے دیکھتے ہیں ۔۔۔۔ ذیثان نے ایک گہری سانس لے کراس سفید بیچ پر نظر ڈالی ج پروه کھڑی تھی، تبھی اس کوایک حجووٹا ساہنیڈ بیگ نظر آیا .... سفید بیچ پر جو چیک رہاتھا۔ ویثان کاول ایک وم سے دھک سے ہو گیا، اس نے سمبی ہوئی نگاہوں سے حام طرف دیکھااور پھروہ باغ کی جانب بڑھنے لگا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا،اس سے پہلے کہ مسی کی اس ہینڈ بیگ پر پڑجائے اور وہ اے اپنی ملیت قرار دے لے اس سے مہلے ذیثان خود ا کوں نہ پہنچ جائے ۔ و نیاای انداز میں تی ہی اور اس سے چیچے، و جانا کامیوں کا جا ہو تا ہے ..... ذیتان برق رفتاری سے قدم اٹھا تا ہوا و ہاں تک پہنچا اور پھر اس طرح مبیثہ پر بیئھ گیا جیسے اسے دنیا کی نگاہوں سے چھپانا چاہتا ہو کچھ ہی کمحوں کے بعد اس نے احتیاط

ہونے کی وجہ ہے لوگ وہاں نظیر نہیں آرہے تھے،البتہ نیلے رنگ کی ایک شاندار مرسٹر م بونے کی وجہ ہے لوگ وہاں نظیر نہیں آرہے تھے،البتہ نیلے رنگ کی ایک شاندار مرسٹر م رے کے گا۔ ریشان اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیالیکن نہ جانے کیوں کچھ فاصلے پر جاکر اس کے قل بچھا پنانے کام کر کے پھرتی سے نکل جانا چلے ہے، لیکن انجھی اس نے نوٹوں کی گڈی اپنے لباس ذیشان اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیالیکن نہ جانے کیوں کچھ فاصلے پر جاکر اس کے قل بچھا پنانے کام کرکے پھرتی سے نکل جانا چلے ہے، لیکن انجھی اس نے نوٹوں کی گڈی اپنے لباس ا شان کا بدن پینے سے شر ابور تھا، اس کے اعصاب مفلوج ہوگئے تھے .... نوٹول کی گندی ہ ن سے نگل کراس کے لباس میں پہنچ چکی تھی اور وہ اپیا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے یرس ر مشل ردے ، مورت اس كياس بنتي في اس في گهرى نگاہوں سے ذيشان كود يكھا

> ''آپ'اہ خیال در ست ت سینڈینگ میر ای ہے۔'' "بنج ج<sub>ا</sub>"

عورت نے ہاتھ آ گے بڑھایااور ذایثان نے اس کا بینڈ بیگ اس کے حوالے کر دیا ..... ت ئے میٹریٹک کھول کر دیکھا 📁 ذیثان سوخ رہاتھا کہ اب وہ چیخ ویکار کرے کی اور ے! جوارے اور کوئی نہ منہی و سمجاز کم کیلیین ہے ملازم نکل تاکمیں گے ··· اس کے بعد الیب می سزا سیبیتر ہے اس ناکام زندگی ہے وہ بیل کی کو تشزی ہی بہتر ہے .... تم از م ۔ یہ تو تمیں گے کہ ذیثان کھر جیل پہنچ گیا ہے اور صوفیہ کوا کا انداز میں زندگی گزار فی ہے جیسے گزارتی رہی ہے ..... ہینڈیگ کھول کر عورت نے اسے بند کیااور ذیثان کی طرف ورکھنے گئی پھر آہت ہے بول۔

"كياآپ ميرے ساتھ چلناپند كريں گے؟"

ذیشان جانتا تھا کہ وہ اے کہاں لے جانا چاہتی ہے لیکن یہ بھی ایک عجیب انداز تھاوہ بھا گز چاہتا تھا، جانتا تھا کہ اعصاب اس قدر کشیدہ ہیں کہ اب بھا گنا بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ "آ یے پلیز۔"عورت کے لہج میں زمی تھی۔

'' ذیثان ایک مجرم کی طرح اس کے ساتھ چل پڑا۔۔۔۔۔ لڑکی مرسڈیز کے قریب پڑا گٹیاس نے دروازہ کھو لااور کہا۔

"بينهيّ "

ذیثان سیٹ پر بیٹھ گیا ۔۔۔۔ اس اٹر کی نے کار شارٹ کی اور پھر آگے بڑھادی ۔۔۔ ذیثان اپنے آپ پر قابوپانے کی کوشش کررہا تھا۔۔۔۔نہ جانے کس طرح اس نے اپنے حوالا مجتمع کر کے کہا۔

"اس ہینڈیگ ہے نوٹوں کی گڈی بے شک میری جیب میں منتقل ہو پیکی ہے لیکر اسے میں آپ کوواپس کرنا چاہتا ہوں۔"

جواب میں عورت آہتہ سے منسی اور بولی۔

"کر دیجئے گاالی کیاجلدی ہے۔"

و ای آب بولیس اسٹیش جارہی ہیں؟ "فیشان نے کہا۔

"ارے نہیں، یہ آپ نے کیوں سوچا۔"

عورت کے لیجے نے اسے چو نکا دیا تھا ۔۔۔۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ اس سے کوئی دلچسپا نہ اق کرنے کی کوشش کر رہی ہے ۔۔۔۔ فریثان نے پھر کہا۔

" دیکھئے..... آپ کوخوداندازہ ہے کہ آپ کا ہینڈ بیگ اس وقت بے سہار اپڑا ہوا تھا .... میری بجائے کوئی اور بھی دیکھتا تواہے اپنی ملکیت سمجھ لیتا..... میں نے جسی ایک مجر مانہ قدم اٹھایا ہے لیکن براہ کرم کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں۔"

"دیکھئے مسٹر آپ ہر طرح کی غلط قنبی دل سے نکال دیجئے ..... میں پولیس اسٹیٹرا جارہی ہوں اور نہ میں ان نوٹوں کے بارے میں اتنی مضطرب ہوں آئے کی جگد بیٹھتے ہیں

<sub>ا پنا</sub> علیہ درست کر لیجئے بلیز۔"عورت نے کہااورا یک جھوٹا ساکنگھا نکال کراس کے حوالے ترتے ہوئے بولی۔

" آپ کے بال منتشر ہیں ۔۔۔۔۔ ویسے تو آپ نے اپنا حلیہ خراب بنار کھاہے کیکن پلیز کم از کم اپنے بالوں کو توور ست کر لیجئے۔"

"براه گرم کی اُلجھن میں نہ پڑئے ..... میں آپ سے پچھ بات کرناچا ہتی ہوں۔" " یہ ..... یہ آپ کے نوٹ۔ "

"آپ کیسی باتیں کررہے ہیں ۔۔۔۔ آپ کم از کم تھوڑا ساوقت تود ہجئے مجھے۔ "عورت کے لیجے بیں ایسی بر می اور ول کشی تھی کہ ذیشان کا دماغ چکرا کررہ گیا ۔۔۔۔ کنگھااس کے ہاتھ میں تھا پھر اس نے اپنے بالوں کو درست کیا ۔۔۔۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عورت نے ایک چھوٹے ہے ریسٹورنٹ کے سامنے کارروک دی اور پھر بولی۔" آئے۔"

ذینان سحز زده سااس کے ساتھ اتر گیا .....دل خیالات کامر کز ہو تا ہے اور اس وقت خیالات کے اس مر کز میں نئے نئے خیالات جنم لے رہے تھے..... کیا یہ سب کچھ ؟ کیا تقدیر کوئی مناسب فیصلہ کررہی ہے ، کیا اس کی دعائیں آسان پر پہنچ گئی ہیں..... عورت اے لئے ریسٹورنٹ کے اندر پہنچ گئی ..... دو پہر کا سنسان وقت ان کے لئے یہاں بھی معاون ثابت ہواتھا.... کافی میزیں خالی تھیں..... عورت اے لئے ہوئے گوشے کی میز پر جا بیٹھی۔ ہواتھا اسکافی میزیں خالی تھیں بین کورت اے لئے ہوئے گوشے کی میز پر جا بیٹھی۔ "اب آپ بتائے کچھ کھانا بینا پہند کریں گے یاچائے اور مشر وب سے ہی کام چلے گا۔"
"آپ تکلف۔"

'' ہے کار ہاتیں ہیں ..... تکلف آپ کررہے ہیں ..... میرا خیال ہے کہ آپ کچھ کھا لیجئے یا کچھ اسکس وغیرہ۔''

پھر اس نے خود بی ویٹر کو ایک اچھا خاصا آرڈر دے ڈالا ..... ذیثان اپنے آپ کو سنجا گئے کی کوشش میں مصروف ہو گیا تھا.... ہبر طور وہ پڑھا لکھا آدمی تھا.... اس قدر ناآشنا بھی نہیں تھا،اگر حالات کو کی نیار خافتیار کررہے ہیں تواسے حالات کے ساتھ تعاون کرناچاہئے، چنانچہ اس نے خود کو پر سکون کرلیااور عورت بھی اس وقت تک خاموش رہی جب تک کہ چائےاوراسکس وغیرہ فنہ آگئے۔

" نہایت سکون اور اطمینان ہے جھو لیجئے۔ "

ذیثان نے چائے کی بیال اپنی جانب سر کائی اور اس کے بعد ٹماٹو کیچپ اپنی پلیٹ میر اُلٹنے لگا۔۔۔۔ بھوک واقعی لگ رہی تھی، حالا نکہ ان دنوں وہ خود کو بھوک پیاس سے بنیے رکھنے کی کو شش کر رہا تھا۔۔۔۔ عورت بھی اس کا ساتھ ویتی رہی۔۔۔۔۔ تھوڑ اسا کھانے کے بع ذشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"وہ جو کہاجاتا ہے ناکسی کو کھلا پلا کر مار نا سیسہ آپ غالبًا ہی مصوبے پر عمل کررہی ہیں۔" عورت کی کھنکتی ہوئی ہنسی سنائی دی اس نے کہا۔

"اپنے دل میں جتنے جاہیں وسوسے پال لیں میں اس کے بارے میں کیا کہ کا ہوں..... آپ نے محسوس نہیں کیا کہ اب تک آپ کے ساتھ میرے روئے میں کوأ خرالی پیدائہیں ہوئی۔"

" ہاں …… آپ خاص ستم ظریف ہیں۔" ذیثان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ عورت بنسی اور بولی۔

"كتير ميں جوجي حاب كہتے رہيں اور ليجئے پليز۔"

" شکریہ ایک بھو کے کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے۔" ذیشان نے اپنی بھوک کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔

عورت خاموثی ہےاہے دیکھتی رہی تھی، پھر ذیثان بولا۔

"اب شکم سیر ہو گیا ہوں ۔۔۔۔ براہ کرم اب گفتگو شروع سیجئے کھلا تو دیا ہے آپ نے ۔۔۔۔۔اب یہ بتائیے کہ سیمیں ماریں گی یا کہیں اور لے جاکر۔"

"آپوليےاچھ دلچپ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔"

عورت نے کہا۔

ذيثان مسكراد ما پھر بولا۔

"جی ہاں فقرو فاقد کشی کے بعد جب انسان کے پیٹ میں کیچھ پہنچ جاتا ہے تواس کے اندر جولانیاں اُنجر آتی میں اور اس وقت میں اس کینیت میں ہول۔"

ُ عورت کے چہرے پر پکھ ویر کے لئے ایک خاموش می سنجید گی طاری ہو گئی، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔

"اوراباً گرمیں آپ کو آپ کے نام ت پاروں تو آپ کو جیت ہو گی کیامسر فایشان؟" ذینیان نے پھر اسے چونک کردیکھا تووہ آہتہ ہے وق-

" ایا میں آپ ہے کہوں کہ جس ہے۔ آنے کے بعد جس کی اس کے بات مد تلکی خورری ہے تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بات و اس کے ایک و اس کی طرورت نہیں ہے۔ اور کہی اس کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں اور بھی اس کا اظہار نہیں ہوں ہے۔ اس و اس میں ان کی کچھ مجبوریاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ایک کا کردہ جرم کی سزامیں آپ کو تین سال جیل میں گرار نے ہوں اور اتنا جاتی ہوں کہ ایک ناکردہ جرم کی سزامیں آپ کو تین سال جیل میں گزار نے پرے اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر آپ ایک تلخز ندگی گزار رہے ہیں۔ "فیثان کو ایک بار پھر چکر آنے لگے۔ اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر آپ ایک تلخز ندگی گزار رہے ہیں۔ "فیثان کو ایک بار پھر چکر آنے لگے۔ سے کون ہے یہ عورت کی کینا عجیب اتفاق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ؟ میں تو اتفاقیہ طور پر وہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا۔ سے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ قصہ ہے یہ یہ یہ تو ایک طرح کی جادو گری ہو گئی تھی۔ ان نیثان کی سیجھ میں پچھ نہیں آرہا قصہ ہے یہ یہ یہ تو ایک طرح کی جادو گری ہو گئی تھی۔ ان نیثان کی سیجھ میں پچھ نہیں آرہا قصہ ہے یہ یہ یہ تو ایک طرح کی جادو گری ہو گئی تھی۔ ان نیثان کی سیجھ میں پچھ نہیں آرہا قصہ سے یہ یہ یہ تو ایک طرح کی جادو گری ہو گئی تھی۔ ان نیثان کی سیجھ میں پچھ نہیں آرہا قصاب عورت نے کچھ لیے خاموش رہے کے بعد کہا۔

" ذیشان صاحب میں نہیں جانی کہ آپ نے جیل میں تین سال گزار نے کے بعدوہ بھی بغیر کئی جرم کے ۔۔۔۔ آپ کے اندر کون کون سے خیالات پیدا ہوئے ہیں لیکن ایک سوال میں آپ ہے کہ کیا آئ بھی آپ دنیا کوائی نگاہ سے دیکھنے کے قائل ہیں جس نگاہ ہے پہلے دیکھنے کے قائل تھے۔۔۔۔ دیکھنے میں نہ تو کوئی مبلغ ہوں اور نہ آپ کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔۔۔۔ ایک ایک بات جو میرے دل میں ہے، آپ جس ایک گئے گریزاں نظر آتے ہیں آگر میں آپ کے کانوں تک پہنچادوں تو آپ یوں تہجھ لیجئے کہ یہ ایک انسان کی دوسرے انسان کو پیش کش ہے۔۔۔۔۔۔ تھوڑی می شناسانی یا معلومات ہے جو وہ ، دوسرے کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی فرم کے مالکان کی پچھ رقم کم دوسرے کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی فرم کے مالکان کی پچھ رقم کم دوسرے کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی فرم کے مالکان کی پچھ رقم کم دوسرے کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی فرم کے مالکان کی پچھ رقم کم دوسرے کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ مصائب کا شکار ہیں، کیا اس نہ دوسری گئی تو اپنے جیس جو اپنے جیسے کے ہاتھوں کو نیا میں پھر آپ اس ان کی حیثیت سے دوبارہ جانا چاہتے ہیں جو اپنے جیسے کے ہاتھوں کو نیا میں پھر آپ اس ان کی حیثیت سے دوبارہ جانا چاہتے ہیں جو اپنے جیسے کے ہاتھوں کو نیا میں پھر آپ اس ان کی حیثیت سے دوبارہ جانا چاہتے ہیں جو اپنے جیسے کے ہاتھوں

نا کردہ جرم کی سزایا چکاہے۔" "نہیں "

''گڈ ..... یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے کو ہر قرار رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔''

"كييع؟" ذيثان ني ايخ آپ كواب سنجال لياتها ـ

"مدوکرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں …… بعض دفعہ مدواس طرح کی جاتی ہے کہ وہ احسان نہیں بننے پاتی …… مطلب ہیہ کہ میں آپ کواگر کوئی کام دینا چاہوں اور اس کا مناسب معاوضہ اداکروں توکیا آپ آمادہ ہوں گے ؟"

" کام کی نوعیت کیاہے؟"

"آسان نہیں ہے اور جب اس طرح کے کام کسی سے لئے جاتے ہیں تووہ آسان نہیں ہوتے ..... ہاں ان کا معاوضہ اتنا مناسب ہو تاہے کہ انسان کو یہ احساس نہ رہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے ..... مبر اکام بہت راز داری سے کرنا ہوگا آپ کو،اس کامعاوضہ اتنا مناسب ادا کیا جائے گا کہ آپ کو پریثانی نہ رہے گی۔"

"دكياوه غير قانوني كام ب؟" ذيثان نے أيحت ہوئے سوال كيا۔

"میراخیال ہے کہ نہیں۔"

"تو پھر آپ بتائے کیاکام ہےوہ؟"

" " نہیں ذیثان صاحب آپ ایسا کیجئے کہ کل کسی عبگہ آپ مجھے ملیں یا پھر کوئی الی کی جگہ منتی کر لیجئے کہ میں آپ کو فون کر کے اپنا پر وگر ام بتاد وں اور پھر کسی مناسب جگہ بیٹھ کر گفتگو کر لیس گے کہ کیا کرنا ہے؟ کیا آپ ایسا ٹیلی فون نمبر مجھے دے سکتے ہیں جس پر میں آپ ہے رابطہ قائم کر سکوں۔"

''کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ خود مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، میں آپ کو رنگ کرلوں۔''ذیثان نے کہا۔

عورت سوچ میں ڈوب گئی پھر آہتہ ہے بول۔

"اييانه كريس.... بلكه آپ خود غور كري\_"

" تو چر کوئی وقت بتادیں مجھے ۔۔۔۔۔ آپ کا نتظار کرلوں گا مثلاً میرے گھرہے کچھ فاصلے

پر ایک میڈیکل سٹور ہے اور اس میڈیکل سٹور کا مالک میر اشناسا ہے ۔۔۔۔۔ آپ مجھے وقت بنادیں گی تومیں وہاں پہنچ جاؤں گااور آپ کا نظار کروں گا۔''

بنادیں کی توبان کی جاوں کا دور ہیں ہور اور ہیں ہور اور کی گارہ ہے میں آپ کو ٹیلی فون کروں گا اور جمھے اس میڈ یکل سٹور کا نمبر بناد بجئے گا۔"فیثان نے نمبر بنایا اور عورت نے اپنے بہنڈ بیگ ہے ایک چھوٹی می نوٹ بک نکال کرا یک خوبصورت قلم سے اسے نوٹ کر لیا پھر بولی۔ "ٹھیک ہے ذیثان صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کی اور ہماری ڈیل بہترین رہے گی۔ سے اخیال ہے اٹھا جائے ؟"

"وه ایک جرم کااعتراف کر رماهو ل میں؟"

" لیعنی میرے ہینڈ بیگ میں موجود وہ نوٹوں کی گڈی جواس وقت آپ کے لباس کی جب میں منتقل ہو چکی ہے۔" جیب میں منتقل ہو چکی ہے۔"

"-3"

" وہ آپ کی ملکت ہے ۔۔۔۔۔ آپ جا ہیں تواسے اس کام کا ایڈوانس سمجھ لیں اور ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ نے میرے کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو میں اس گڈی کو واپس کرنے کا مطالبہ نہیں کروں گی سمجھ رہے ہیں نا آپ ۔۔۔۔۔ دوستی کا پہلا قدم سمجھ لیجئے گا۔ "

ذیتان خاموش رہا ۔۔۔۔۔ عورت نے ای پرس سے پکھ اور نوٹ نکا لے اور بل کی رقم میز پرر کھ کے اُٹھ کھڑی ہوئی ۔۔۔۔۔ پھر ذیتان اس کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔

"اور اب میں آپ کو خدا حافظ کہوں گی۔" عورت نے کہا اور ذیشان نے گردن بلادی ..... پھر اچانک اس کے ذبن میں ایک بجلی کی سی لہر دوڑ گئی ..... عورت کار شارث کر کے اسے آستہ سے آگے بوھار ہی تھی کہ ذیشان نے اس کار کا نمبر اپنے ذبن میں نوث کر لیا ..... بہر حال وہ ایک تعلیم یافتہ آدمی تھا اور جس انداز میں عورت نے اس سے ملا قات کی تھی اس نے اس کے اندر شدید جبتی پیدا کر دی تھی اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون عورت ہے جو اس اس حد تک جانتی ہے اور اس نے اس کام کی پیش کش کی ہے ..... بہر حال کام پر آمادہ ہو گیا تھا وہ .... فیصلہ اس نے کر امیا تھا کہ اگر ایساغیر قانونی کام نہیں ہے جو اس کی گردن میں پیانی کا بھندا بن جائے تو وہ اس عورت کا کام ضر ور کرے گا ..... و نیا اسے کیادے رہی ہے جو اب کی سے جو اس کی ماتھ ہی کم از کم

ا تنا تو ہونا چاہنے کہ جس کے لئے وہ کام کر رہاہے وہ خود کو انتہائی پر اسرٌ ارنہ سیجھنے لگے ....وہ بذات خود اس کے بارے میں کچھ ہی جان لے .... مر سڈیز کا ٹمبر نوٹ کرنے کے بعد اس نے اپنے قدم آگے براهادئے .... اب وہ ایک ذبین آدمی ہونے کی حیثیت سے اپنے اقدامات کا آغاز کرناچاہتا تھا۔۔۔۔ یہیے جیب میں ہول توبہت ہے کام آسان ہوجاتے ہیں۔۔۔۔۔ ٹر ایفک ڈیمیار ٹمنٹ ر جشر کیشن برائج میں چہنچنے کے بعد اس نے اس کلرک سے رابطہ قائم کیا جس کے پاس ر جشریشن کی تفصیلات ہوا کرتی تھیں ..... پھراس کار کے نمبر کے تحت اس نے رقم کے عوض جو معلومات حاصل کیں اس سے اس کا پتا چلا کہ مرسڈیز ایک دولت مندل تاجر کی تھی جس کانام اختیار احمد تھااور وہ سچے مو تیوں کا کار وبار کرتا تھا.....جو پیۃ رجسر یشن ا میں درج تھاوہ شہر کے ایک انتہائی یوش علاقے کا تھا۔۔۔۔ ذیشان کے دل میں ایک عجیب تی کیفیت پیدا ہو گئی۔۔۔۔اس نے کچھ دیر کے بعد ایک رکشالیااور اس علاقے کی جانب چل پڑا، کو تھی نمبر سات سوستر ہا کیا نتہائی حسین عمارت تھی اور اس عمارت کو دُور ہے دیکھنے پر بی آ انداز دہو جاتا تھا کہ وہ کس حثیت کے آدمی کی عمارت ہو عتی ہے .... ویسے احتیاط کے ساتھ کو تھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے اس عمارت کے بورچ پر نظر ڈالی تھی، لیکن مر سڈیز وہاں پر موجود نہیں تھی.....اً کر عورت ای بن<u>گلے</u> میں رہتی ہے توابھی تک شاید وہ گھر نہیں کپنجی ..... ذیثان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی ....اباس کے ول میں یہ جانے کی خواہش تھی کہ عورت کی اصل حیثیت کیاہے؟ اور اس کے لئے وہ کوئی ایبا طریقہ کار اختیار کرنا جاہتا تھا کہ وہ کار آ مد رہے۔۔۔۔۔ دنیا کو اب اس نے دنیا کے انداز میں دیکھنا شر وع کر دیا تھا، چنانچہ عمارت نمبر سات سوسترہ کے سامنے جو عمارت تھی وہ اس کی جانب چل یڑا ..... در میانی فاصلہ اچھاخاصا تھا.... سامنے کی عمارت کے دروازے پر چو کیدار نظر آرہا

> "کس سے ملناہے؟" "تم ہے۔" "ہم ہے۔"چو کیدار حیرت سے بولا۔ "ہاں۔… کیانام ہے تمہارا؟" "صاحب بات کیاہے؟"

تھا..... ذیثان اس کے پاس بہنچ گیا،اس نے ذیثان کود یکھااور بولا۔

''کوئی ایسی و لیمی بات نہیں ہے بس تھوڑی سی معلومات حاصل کرنا تھی۔'' ''کیسی معلومات صاحب؟''

'' بیجیوشہیں کوئی نقصان نہیں پہنچارہامیں مسمیرے خیال میں یہ ایک نوٹ تمہاری بہت می ضروریات پوری کر سکتا ہے۔'' ذیثان نے جیب سے سوروپے کا ایک نوٹ نکال کر ایک سائٹ لہرایااس کوچو کیدار مشتبہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔

"فضرورت تو پوری کر سکتا ہے صاحب سے مت پوچھنا کہ کو تھی میں داخل ہونے کا راستہ کون ساہے ۔۔۔۔۔ انسان کو راستہ کون ساہے ۔۔۔۔۔ دیکھو صاحب زماندا تنابراہے ۔۔۔۔۔ انسان کو راستہ کون ساہتے ہیں کہ اس کو تھی کے وفادار چو کیدار میں اور ہم چاہتے میں کہ جارے مالک محفوظ رمیں۔"

ذيبتان بننے لگا پھر بولا۔

"ا چھے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو ..... میں تم سے کوئی الی بات نہیں یو چھول گا....اگر سمجھدار ہو تو بتاؤ کہ میں تمہیں چبرے سے کوئی چورڈاکو نظر آتا ہوں۔"

چو کیدار بننے لگا پھر بولا۔

> "تم ٹھیک کہتے ہولیکن میرے دوست اس کی وجوہات بھی تم جانتے ہو۔" "نبیں صاحب اتنا نبیں جانتے ہم۔"

> > 'شیانام ہے تمہارا؟'' ''اکبر خان ہے جی۔''

''اکبر خان بیہ نوٹ رکھ لو ..... مجھے تھوڑی ہی معلومات در کار ہے سمجھنے کی کو شش ہتم ''

"صاحب کیا معلومات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم نوٹ نہیں لیں گے آپ سے .....

پچر تی بین اور اختیار احمد صاحب بیار بین، سخت بیار بین-" "بیار بین؟"

"ہاں صاحب کوئی بڑی ہی بیاری ہے ..... ڈاکٹر اور نرسیں اس کو تھی میں آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ پر بیگم صاحب کواس کی بالکل پروانہیں ہے .....اپنی گاڑی اڑاتی پھرتی ہیں۔" "ہاں اکبر خان .....زمانہ ایساہی ہو گیاہے ..... بہر حال۔"

"ده صاحب ایک بات بو چیس آب سے؟"

'يو حجھو۔"

"کوئی چکروغیره چل رہاتھا آپ کا؟"

" نہیں .... بس وہ میری بہت اچھی دوست تھی اب تو شاید وہ مجھے پہچانے سے بھی اانکار کردے .... میں یہاں تھا نہیں .... دوسرے شہر میں رہتا تھا .... ایک بار معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہوں حاصل کی تو پتا چلا کہ محترمہ ہواؤں میں اُڑر ہی ہیں .... بس معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہوں اس کے بارے میں۔"

" جیوڑ وصاحب زندگی ایسے گزار نے کی چیز نہیں ہوتی .....انہوں نے اپنامقام تلاش کرلیا آپ اپنامقام تلاش کرو۔"

''اکبر خان کمہارا بہت بہت شکریہ .....اب بھی اگر تم چاہو تو یہ رقم مجھ سے لیے لتے ہو۔''

"جِهورٌ و صاحب جِهورٌ و..... اكبر خان برا دل والا ہے ..... جِهونا موٹا پييه كوئى حيثيت نہيں ركھاً..... آپ كابہت بہت شكريه۔"

ذیثان وہاں سے واپس بلٹ پڑا۔۔۔۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس د نیامیں کچھ آیسے دل والے بھی نظر آجاتے ہیں جن کے سامنے روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، حالا نکہ کچھ عرصے پہلے سوروپے کا یہ نوٹ انسان کے لئے اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اس کے حصول کے لئے وہ نہ جانے کیا کچھ کر سکتا تھا، لیکن اکبر خان نے وہ نوٹ قبول نہیں کیا تھا۔۔۔۔۔ ذیثان کے نبین میں او تعداد خیالات سے ۔۔۔۔۔ اتنی بڑی رقم کو محفوظ کرنا بھی ضروری تھا، اسے صوفیہ کے حوالے کرنا ہوگازندگی کی جو صعوبتیں اس نے اٹھائی میں بہر حال قابل قدر تھیں لیکن صوفیہ کو اس قرے کو اس قرح کے بارے میں سمجھانا ہے حد ضروری ہوگا۔۔۔۔۔ پھر وہ اپنے ذہن میں کہانیاں

اگرالیی معلومات ہو ئی جسے دینے میں ہمیں کو ئی مشکل نہ ہو ئی تو بغیر نوٹ کے آپ کود. دیں گے۔''

" آپ بہت اچھے انسان معلوم ہوتے ہو مگر تمہاری اس کو تھی کے بارے میں نہا میں سامنے والی کو تھی کے بارے میں معلوم کر ناچا ہتا ہوں۔"

"او ہویہ سامنے والی کو تھی۔"

"بإل\_"

"آپ کیامعلوم کرناچاہتے ہوصاحب اس عمارت میں ایک خاتون رہتی ہے ائ بہت خوبصورت خاتون سے پتلون پہنتی ہیں اور نیلے رنگ کی گاڑی چلاتی ہیں سے بیوی ہے اختیار احمد صاحب کی۔"

"اچھااچھا.... میں بیہ معلوم کرناچا ہتا ہوں کہ اختیار احمد کیا پنی عمر کیاہے؟" "اربے صاحب دولت مند لوگوں کی عمر پوچھنے کے قابل نہیں ہوتی....اختیار ا صاحب کی عمر توبہت زیادہ ہے۔" "مگران کی بیوی کی عمر تو۔"

"ہاں .....ای گئے تو میں جیران ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہواتھا کہ اختیار احمد صاحب عمر بہت زیادہ ہے اور بیگم صاحب .....اکبر خان اب تمہیں بتانے میں مجھے دقت نہیں ہور تو بیگم صاحبہ جو بیں ناایک زمانے میں میر ااور ان کا ساتھ رہ چکا ہے ..... ہم لوگ یو نیور میں ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگئے .... میر کیفیت تو تم دکھے رہے ہو .....ایک غریب ساتدی ہوں ..... مجھے اس بات پر جیرانی ہے کہ اتنی شاندار کو تھی میں کیسے پہنچ گئی۔ "

"صاحب یہی توافسوس کا بات ہے آج کل انسان کوتر قی کرنے کے لئے پچھ دوسر۔ ہی رائے تلاش کرنے پڑتے ہیں ۔۔۔۔۔ ہم اتنا تو نہیں جانتے کہ یہ سب کیا ہے ہم غریب آد بیں۔۔۔۔۔ نوکر ہیں اد ھر مگر اتنا معلوم ہے کہ بہت زندہ دل ہیں بیگم جی اور گاڑی اڑا ہے اڑا۔

بنآ ہواا پنے گھر کی جانب چل پڑا تھا۔۔۔۔ گھر میں داخل ہوا تو بچے معمول کے مطابق خ ہو کراس کے قریب آگئے۔۔۔۔ تین سال کی جدائی کے بعد تو باپ ملا تھا۔۔۔۔ بچاس پر چھڑ کتے تھے۔۔۔۔۔ان کی محبت ہے بھی بھی ذیٹان کی آنکھوں میں آنسو آجاتے کہ کاش و کے لئے بہتر زندگی کا سامان مہیا کرنے میں کامیاب ہوجائے، اس نے دل میں سوچا صوفیہ موجود نہیں تھی بچی نے بتایا کہ وہ سلائی کے کپڑے لے کر گئی ہے۔۔۔۔۔ نیٹان الا کرنے لگا۔۔۔۔ بچھ دیر کے بعد صوفیہ واپس آگئی۔۔۔۔۔ اس نے تمیں روپے اس کے سا

> "سلائی کے پیے مل گئے ہیں ..... آج تو گھر میں بالکل پیے نہیں تھے۔" ذیثان نے افسر دہ نگاہوں سے صوفیہ کود یکھااور کہا۔

" تنہاری اس محبت کا صلہ شاید میں مرتے دم تک نہ دے سکول..... صوفیہ! موئے شرم آتی ہے مجھے کہ جوذ مہ داریاں میری تھیں وہ تنہیں پوری کرنی پڑر ہی ہیں۔ " صوفیہ ہنس دی اور بولی۔

۔ ''آپ کی سوچ ہے وگر نہ میں کوئی احسان نہیں کرر ہی ..... پہ بیچے ہم دونوں کے اور بماری ذمہ داری ہیں. ... یہ ذمہ داری تمہیں بھی پوری کرنی ہے اور مجھے بھی .... دونوں مل کر بنی یہ ذمہ داری پوری کریں گے ..... ایک فرد بھی دوسرے پر احسان مجھے تا کے گا۔''

"پھر بھی صوفیہ، ذمہ داریاں تو تقسیم ہوتی ہیں..... بہر حال تم نے جس طرح میہ معاونت کی ہے.... میرے دل میں اس کا حترام ہے اور صوفیہ زندگی میں اگر موقع مل ہے اس کاصلہ ضرور دول گا.... شاید حمہیں یاد ہو گا کا فی عرصہ پہلے کی بات ہے .... میں نے آ شخص کا ذِکر کیا تھا تم ہے۔"

"?6 -- "

"انتباز تمائی کانام." "کون تھا؟"صوفیہ نے سوال کیا۔ "تہمیں یاد نہیں ہے۔" "ہاں کچھ ذہن میں نہیں آریا۔"

"میر ادوست تھا۔۔۔۔ میرے بچپین کادوست۔۔۔۔ کافی عرصے تک ہم دونوں کاساتھ رہا تی۔۔ پھروہ شار جہ چلا گیا تھا۔۔ وہاں وہ ملاز مت کرنے لگااور ہمارے رابطے ختم ہوگئے۔" "مجھے ہالکل ماد نہیں ہے۔"

"امتیاز کسی دن خود بہاں آئے گا..... مجھ سے ملے گا..... یہ بات بھی شاید صوفیہ تہہیں: بن میں ندر ہی بوکہ جب امتیاز دو بن گیا تومیل نے اسے دو ہزار روپے دیئے تھے۔ "
"ار بے واقعی مجھے تو بچ کچیاد ہی نہیں ہے ..... تم نے بھی تذکرہ نہیں کیا۔ "
"تذکرہ کیا تھا صوفیہ لیکن تمہیں یاد نہیں رہا .... خیر چھوڑو ان باتوں کو ..... امتیاز اپانک مجھ مل گیا ۔... شارجہ سے آیا ہوا ہے ..... فالبًا یہاں اس کی شادی وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے .... بچھ دن کیلئے آیا ہے، چلا جائے گا .... کہد رہا تھا کہ میر سے پاس ضرور آئے گا۔ "
رہا ہے .... بچھ دن کیلئے آیا ہے، چلا جائے گا .... کہد رہا تھا کہ میر سے پاس ضرور آئے گا۔ "
دیمی تو چھا۔

ب سے بیان بینے لگا۔۔۔۔۔ اندرے اسے شر مندگی ہور ہی تھی، اپنی مخلص بیوی کے آگے جس نے اس کی عزت ہر قرار رکھنے کے لئے اپنی زندگی تباہ کر دی تھی۔

" نہیں تم سمجھنے کی کوشش کرو سے باہر ہے کوئی شخص آئے گا تواس کی خاطر مدارات توکر ناہو گی، ہم لاکھ خراب حیثیت میں بی سہی لیکن ہمارے ہاں تو کوئی مہمان بھی نہیں آتا، اگرایک آرہاہے تواس کے لئے بچھ نہ کچھ توکر نابی ہوگا۔"

" جیساتم چاہو کرنا، لیکن اس وقت اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں اس کا صلہ ، دے سکتا۔"

> "اتیٰ ضد کیاس نے صوفیہ کے مجھے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔" "س سلسلے میں ؟"

> > "میں نے بتایانا کہ اس نے دو بزار لئے تھے مجھ ہے۔" "ماں تو پھر؟"

" وہ اس نے واپس کئے ہیں … نہایت ممنونیت اور احمان کے اظہار کے ساتھ ۔ ۔ ۔ اس کا کہتا ہے کہ بید دوہ اراس کی زند گی میں جینے معاون ثابت ہوئے وہ ان کاصلہ لا کھوں کی گئی میں جینے معاون ثابت ہوئے وہ ان کاصلہ لا کھوں کی گئی میں جسی نہیں وے سکتا، چھر اس نے انتہائی زبروستی کر کے مجھے یہ کچھے نوٹ ویئے ہیں سوفیہ … تم یفین کرومیں کوئی جھوٹا سااحسان کر کے اس کاصلہ نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اس

نے اس طرح سے مجبور کیا کہ میں واقعی مجبور ہو گیا..... بڑی قشمیں ویں اور ایسی قشمیں جنہیں میں رد نہیں کر سکتا تھا۔'' ذیثان نے نوٹوں کی گڈی صوفیہ کی گود میں ڈال دی.... صوفی پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا.....وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔

'بيە توبہت ہيں۔"

" یبی نہیں صوفیہ بلکہ امتیاز نے مجھے بہت ہی پیشکشیں کی ہیں،اس نے کہاہے کہ ہیں یہاں پر کوئی چھوٹا موٹاکاروبار شروع کروں … وہ مجھے ایک بڑی رقم قرض کے طور پر دے گا۔… اس نے کہاہے کہ اگر میر اکاروبار جم جائے اور زندگی میں مجھے کبھی اتنا منافع حاصل ہوجائے کہ میں اس کی دی ہوئی رقم اسے واپس کر سکوں ورنہ اس کی واپسی بھی ضرور کی نہیں ہے۔"

صوفیہ حیران رہ گئی تھی پھراس نے کہا۔

"اس کے علاوہ بھی اور دے گا؟"

" ماں صوفیہ کہتا تو یبی ہے۔"

"تُوكياتم لے لوگے؟"صوفيہ نے كہا۔

ذیثان سوچ میں ڈوب گیا، پھراس نے کہا۔

" وُنیا نے جتنے چر کے لگائے ہیں ناہم نے جن حالات میں گزارا کیا ہے نااس کے بعل دل نہیں چاہتا کہ اپنان اقدار کاڈھول پینتار ہوں جن کے نتیج میں تین سال کی ناکر دہ سز بھگٹنی پڑی اور پھریہ کوئی جرم نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ تو قرض ہے ۔۔۔۔۔اگر اس قرض سے بماری کچھ زندگی بدل سکتی ہے تومیں سمجھتا ہوں کہ مجھے انکار نہیں کرنا چاہئے۔''

صوفيه سوچ ميں ڈوب گئي پھر بولی۔

"كبيل كونى اور مشكل نه بن جائے؟"

" ہر طرح کی مشکلات کا خیال رکھوں گاصو فیہ …… تمہمیں میر امعاون رہناجا ہئے۔" " تن تم "

"آرام سے خرچ کرو..... جو ضرور تیں رکی ہوئی ہیں انہیں پورا کرو..... ہر طرت کم آسائشیں لے او اپنے لئے..... بچول کے لباس بناؤ..... سب خرج کر ڈالو صوفیہ ..... ہ تمہارے ہی لئے ہیں اور ہاں سنو! مجھے اس میں سے صرف دونوٹ دے دو۔ "ڈیشان نے کا

اور گڈی میں سے دونوٹ نکال کراینے یاس رکھ لئے۔

صوفیہ کے ہاتھ لرز رہے تھے لیکن بہر حال شوہر کا سہاراحاصل تھا ۔ اس نے رقم ا ہے یا س رکھ لی اور ذیثان کی آنکھوں میں آسود گی اُنجر آئی ۔ ذہن میں کچھ خدشات ضرور تھ ..... پتانبیں وہ عورت جس کانام ابھی تک اے معلوم نہیں ہو سکا تھا ... سوائے اس کے کہ وہ سینھا ختیار کی بیوی تھی ....اس سے کیا جا ہتی ہے؟ بہر حال فیشان نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر ایس کوئی سادہ می بات ہوئی جیسا کہ اس عورت نے کہاہے کہ وہ غیر قانونی معاملہ نہیں ہے تو پھروہاں کا ساتھ دے گا،اب کچھ بھی ہوزندگی گزارنے کے لئے اپنے لئے بھی تو کچھ کرنا ہی ہو تا ہے ..... اس خیال نے اسے مطمئن کردیا تھا، وہ رات بہت خوشیوں اور سکون کی رات تھی، گھر میں بہترین کھانا پکا تھا.....ان تیس روبوں کی اب کوئی اہمیت نہ رہی تھی جو کہ صوفیہ سلائی کے بدلے میں لائی تھی ....رات کے کھانے کے بعد میاں ہوی بہت وريك باليس كرتے رہے .... بيح سوكئے تھے اور جب صوفيه بھى سوكئ توذيشان كاذبهن وسوسوں میں گھر گیا..... بہر حال دوسر ہے دن اسے گیارہ بجنے کا تنظار تھا، دس بجے ہی وہ میڈیکل سٹور پہنچے گیا..... میڈیکل سٹور کے مالک کا نام جاوید تھا..... اس سے سلام دعا ہوئی..... جاوید ایک احیصا انسان تھا..... ایک دوسرے کے برانے شناسا تھے یہ لوگ، جاوید جانا تھا کہ ذیثان جیسے مخض کو یقینا کسی ناکر دہ جرم کی سزاملی ہے ....اس مخض نے بھی بہت خیال رکھا تھاذیثان کے گھر کا،اس کے بچوں کا ..... ذیثان نے اسے بتایا کہ اس کے ایک دوست کا فون آنے والا ہے ..... وہ اس کے انتظار میں ہے پھر ٹھیک گیارہ ہجے نیلی فون کی

جاوید کے فون اٹھانے ہے پہلے ذیثان نے آگے بڑھ کر فون اٹھالیا تھا..... پھراس کی توقع کے مطابق دوسری طرف ہے آواز اُبھری۔

"و كيهي مجه مسرُ ذيثان سے بات كرنى ب-"

بال میڈم میں ہی بول رہاہوں۔"فریشان نے کہا۔

"اوہ، تم فون کا نتظار کررہے تھے۔"

"بال ظاہر ہے آپ نے مجھے گیارہ بج کاو ت دیا تھا۔"

شکریہ..... مجھے وفت کی پابندی کرنے والے لوگ بے حد پیند ہیں..... اچھا مسئر

ذیثان آپایک کام سیجے .... آپ کو گرین سکوائز پنچنا ہے .... گرین سکوائز کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟"

"جی ہاں۔"

"كيابيه نبيس بوسكتاكه آپ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائيں؟"

" یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اُٹر آپ مجھ سے پہلے پہنچ جائیں تو وہاں جاکر اندر بیٹھ جائیے میں آ جاؤں گی۔ میں پہلے پہنچ گئ تو پھر تو آپ کو فلیٹ کادروازہ کھلا ہی ملے گا۔ " " ٹھیک ہے..... آپ کتنی دیر میں وہاں پہنچیں گی؟"

"ایک گھنٹے کے اندراندر۔"

" تو بہتر یمی ہے کہ میں آپ کا تظار کرلول۔"

" جیسا آپ مناسب سمجھیں مسٹر فریثان ..... بہر حال ایک گھٹے کے اندراندر۔" "بہت بہتر، میں پہنچ رہاہوں۔"

"اوکے....." ووسری طرف سے آواز آئی اور فون کاسلیالہ منقطع ہو گیا۔ ذیثان نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر ریسیورر کھ دیا تھا، ۔۔۔ پھر وہ جاوید کاشکریہ اوا کرے گھرواپس آیا۔ ۔۔۔ لباس تبدیل کیا۔ ۔۔ حلیہ درست کیا۔۔۔۔ تھوڑی ق رقم اس کی جیب میں موجود تھی جسے اس نے اپنے لئے مناسب سمجھااور پھر ودوبال سے چل پڑا۔

کافی دور آنے کے بعداس نے کی سرشارو کا استیار کی بنادیا۔ گرین سکوائر تک کاتمام سفر وسوسوں میں ڈوباہوا تھا۔۔۔۔ وہ ایک جیب می ہے چینی اوا ہے گلی محسوس کررہا تھا، لیکن بہر حال ایک سنہرا مستقبل سامنے تھا نہ صوفیہ کے ساتھ مجھوٹ بولا تھااور اب اس جھوٹ کو نبھانا بھی تھالیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ اس نے کر لیا تھ

ر آرکام اتنابی خطرناک ہوا جے کرنے سے زندگی ایک بار پھر مشکلات کا شکار ہوجائے تو وہ اس سے گریز کرے گا،البتہ اس پراسر ارعورت کی معلومات پراسے جیرانی تھی سنہ جانے وہ اس سے کتنا جانتی ہے ۔۔۔۔ نہ جانے اس کے بارے میں اس نے اتنی معلومات کیسے حاصل کر لیں ۔۔۔۔ ذیشان نے تو خیر جو پچھ کیا تھاوہ ایک الگ بات تھی اور وہ اسے ہر حالت میں اپنے جہن بلس رکھنا چاہتا تھا لیکن عورت کی معلومات کا کیاذر بعہ ہے۔ ۔۔ یہ بات ذیشان کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی، بہت غور کیا تھا اس نے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ۔۔۔ یہاں تک کہ میں نہیں آرہی تھی، بہت غور کیا تھا اس نے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ۔۔۔ در شاؤر انٹیورنے کہا۔

''صاحب وہ سامنے گرین سکوائر ہے۔'' ''ہاں بس بہیں روک دو۔''ذیثان نے کہا۔

رکٹے سے اتر کراس نے رکشاڈرا ئیور کوبل کی رقم ادا کی ،اس کے بعدوہ ٹہلنے کے سے انداز میں آ گے بڑھ گیا.....گرین سکوائز ایک رہائشی عمارت تھی اس کے اطراف میں اور فلیٹ بھی تھے.... بظاہر رہے عام سی عمارت تھی.... عمارت کے مکین در میانہ درجے کے اوگ تھے..... پتانہیں فلیٹ ٹمبرایک سوتیرہ کی کیا کیفیت ہے..... کیا کرناچاہے... ویسے بیہ ذراعجیب ی بات تھی کہ اس عورت نے اسے فلیٹ کی جانی کی جگہ بتادی تھی..... آخروہ جانی ا وہاں کس لئے رکھی جاتی ہوگی، ذیثان بہت کچھ سوچتارہا..... ایک بار ول میں خیال آیا کہ کیول نہ فلیٹ پر پہنچ کر پہلے ہے وہ داخل ہو جائے ..... فلیٹ کا جائز دیے لے ..... ہو سکتا ہے . وہاں اے ایسی کوئی چیز مل حائے جس ہے اے احساس ہو جائے کہ عورت اس ہے کیا جا ہتی ت؟لیکن پھر خوف دامن گیر ہو گیا..... کہیں ایبانہ ہو کہ وہاس فلیٹ میں داخل ہواور کوئی ۔ ا کی مصیبت سامنے آ جائے جسے رد کرنااس کے لئے ممکن ّنہ ہو ۔۔۔۔ نہیں فلیٹ میں کوئی لاش پڑئی ہواور وہاندر داخل ہواوراس کے فور اُبعد پولیس آ جائے اور اسے گر فمار کر لے..... وہ ا خیف ہے آرز کر رہ گیالیکن ہی جال کافی و بریک وہ راہداری میں خباتارہا.... رامداری کے المجنح أراسات بإخلامتها جس سنة بالبراسة ك كرويكها حاسكتا تحدار كجرات وهام سأريز نظر ا آن ۱۰۰۰ ذور سے آرہی تھی۔ . . دوانفہنن ہو گیا ۱۰۰۰ تھوڑی دیر بعد م سڈیڈ ٹرین <sup>سکرام</sup> ے سانٹ والے جھے میں حارُ کی 🗀 زیثان نے یہ بات خاص طور سے نوٹ کن تھی کہ م سندیز کرین اسکوائز سے ہٹ کر کھڑی کی گئی ہے پھراس نے اس عورت کو اترتے :وے

## "بیٹھو۔"عورت نےاس سے کہا۔

اور ذینان بیٹے گیا ۔۔۔۔۔ ویسے وہ گہری نگاہوں ہے اس عورت کا جائزہ لے رہاتھااور اپنے گئے ہے کی نگاہ ہے اس نے یہ اندازہ بھی لگالیا تھا کہ بہت تیزاور جالاک قتم کی عورت ہے اور زمانہ انجھی طرح دیکھے ہوئے ہے ۔۔۔۔۔ خوبصورت بھی ہے اور سارٹ بھی، کس کو بھی اپنی جاب متوجہ کرنے کی المبیت رکھتی ہے لیکن ذینان اس انداز میں اس سے کسی طور متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔۔۔۔ زمانے کی گردش کا ستایا ہوا کوئی شخص فور آبی ذہنی طور ہم لطیف خیالات کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔۔۔۔ بہی کیفیت اس وقت ذینان کی تھی، جو وقت وہ جیل سے نکلے کے بعد گزار چکا تھا اس نے اس کے اندراتی تکخیاں بھر دی تھیں کہ اب کوئی بھی حسین شے اسے متاثر نہیں کر سکتی تھی عورت کے بیٹھنے کا انداز بھی بے حا پر کشش تھا۔۔۔۔ غالبًا وہ اپنے جسمانی نقوش کی حشر سامانیوں سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ جب صنف مخالف کا کوئی شخص اس کے سامنے ہو تو اسے اپنی جانب کیسے متوجہ کیا جاسکا جب ساب یہ تو نہیں کہا جاسکا تھا کہ وہ ذینیان کوالیے کسی جتھیار سے مارنا جاہتی ہے کیونک

بہر حال اس وقت ذیشان جس کیفیت میں تھااس کیفیت میں وہ ایک مر دکی حیثیت ہے کی عورت کے لئے قابل اعتبا نہیں ہو سکتا تھااور عورت بھی الیی جو ایک باہر شکاری کی حیثیت رکھتی ہو ۔۔۔۔ ذیشان نے ان چند لمحات میں ان تمام باتوں کا جائزہ لیا تھا اور غالبًا عورت بھی کسی سوچ میں ڈوئی ہوئی تھی اس لئے اس نے ذیشان کو یہ وقفہ دے دیا تھا پھر اس کی جانب وہ متوجہ ہوئی اور بولی۔

"گھبرارہے ہو؟"

"كس بات ہے؟" ذيثان كالهجه سر وتھا۔

"ایک فطری بات ہے ایسے کسی پر اسر اد ماحول میں کسی کو بلانااور اس کے بعد ایک اجنبی جگہ ایسے خیال کے ساتھ بیٹھنا جس کا علم انسان کو نہ ہو ..... فطری طور پر گھبر اہٹ کا باعث بن سکتا ہے۔"

" تجزیه نگاری کی کوشش نه کرو میس میراخیال ہے ہمیں کام کی بات شروع کردینی چاہئے۔ "ذیثان نے اپنے لہجے سے یہ ظاہر کیا کہ عورت کی ظاہری حیثیت سے وہ کسی طور متاثر نہیں ہے اور صرف کام کی بات کرناچا ہتا ہے مستب عورت یولی۔

"میں نے تمہارانام اپنی زبان سے بکارا ..... تم نے ابھی تک مجھ سے میر انام نہیں پوچھا۔" "ضروری نہیں سمجھا۔"

"حالانکه کل ایک برای رقم تم مجھ سے لے چکے ہو۔"

"میدم لے مہیں چکا-" دیثان نے جواب دیااور عورت بنس پڑی۔

"ہال وہ تو تم نے میرے ہینڈ بیگ سے چرائی تھی۔"

"يقينا آپ به کهه عتی ہیں۔"

'ڈگویاا پی محنت ہے تم نے حاصل کیا۔''اس نے کہااور ذیثان بھی ہے اختیار مسکر ادیا۔ 'دکہاں حاصل کیاوہ تومیں آپ کوواپس کرنے کو تیار تھا۔''

"اور به غلط طریقه کارتھا۔"

"کيول؟"

"رقم ہاتھ میں آتے ہی تمہیں وہاں سے بھاگ جانا چاہئے تھا۔" "پیانہیں کیوں میں ایسا نہیں کر سکا۔"

'' خیر ، میں شاید غیر ضروری باتیں کرر ہی ہوں۔۔۔۔ میرانام ناہیداختیار ہے۔ ۔ ناہید احمد بھی کہتے ہیں لوگ مجھے۔''

نیوں ہے ہیں۔ زیشان نے گرون خم کی اس نے بیہ اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر چکاہے، لیکن اس بات پر اسے حیرت ہوئی تھی کہ عورت نے کم از کم اپنے بارے میں پچ بولا تھا..... تاہم ذیثان نے سوال کیا۔

"پياختيار… سياحمد؟"

"اختیاراحمد میرے شوہر کانام ہے۔"

"الحيها.....احيها\_" ذيثان احمر كسى قدر مطمئن لهج مين بولا-

"مسٹر ذیشان جس انداز میں میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور جس انداز میں،
میں نے آپ کو پیہاں طلب کیا ہے اس سے آپ کو بیہ احساس تو ہوگا کہ یہ کوئی نیک کام نہیں
ہے بلکہ زندگی کی ان ضروریات میں سے ایک ہے جنہیں قانون کبھی بھی مجرمانہ عمل کانام

"میں نے شاید آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ کیا مجھے کوئی غیر قانونی کام کرنا ہوگا؟"

دو کیھو مائی ڈیٹر ڈیٹان زمانے کی برائیوں پر میں لیکچر نہیں دینا چاہتی لیکن سے بات میں ہی نہیں دنیا جانتی ہے کہ اس وقت ہر وہ شخص قانون کی خلاف ورزی کررہا ہے جے محفوظ انداز میں قانون شکنی کا موقع مل جاتا ہے ۔۔۔۔ میں زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاؤل گی کیونکہ بات موضوع ہے ہے جائے گی ۔۔۔۔۔ ہم وہ کام کرتے ہیں لیمنی فرض کروایک جگہ چھوٹی می بات موضوع ہے ہے جائے گی ۔۔۔۔ ہم وہ کام کرتے ہیں لیمنی فرض کروایک جگہ چھوٹی می نہیں ہے وہ آتا ہے تو ہم اس دکان کو اٹھا کروہاں سے چل پڑتے ہیں، کیاوہ دکان لگانا غیر قانونی نہیں ہے دہ آتا ہے تو ہم اس دکان کو اٹھا کروہاں سے چل پڑتے ہیں، کیاوہ دکان لگانا غیر قانونی نہیں ہے دہ تاید کوئی موثر مثال نہیں دی ۔۔۔ میں ایسے تمام کاموں کے بارے میں کہہ رہی ہوں جو نہوں غیر قانونی ہیں کہہ وہ بی سات جانے ہیں کہ وہ بیل کہ وہ بیل لیکن ہم انہیں کرتے ہیں۔۔۔ مارے ذہنوں میں اس وقت قانون نہیں بلکہ وہ بولیس والا ہو تا ہے جو او هر کے بات بات جائے ہوں وہ لیس والا ہو تا ہے جو او هر کے بات بتاؤں وہ بولیس والا ہو تا ہے جو او هر ہے گئیت کرتا ہوا گزر سکتا ہے اور تجی بات بتاؤں وہ بولیس والا بھی غیر قانونی عمل کرتا ہوا گزر سکتا ہے اور تجی بات بتاؤں وہ بولیس والا بھی غیر قانونی عمل کرتا ہوا گزر سکتا ہے اور تجی بات بتاؤں وہ بولیس والا بھی غیر قانونی عمل کرتا ہوا گزر سکتا ہے اور تجی بات بتاؤں وہ بولیس والا بھی غیر قانونی عمل کرتا ہوا گئیت ہو وہ کے سے گئیت کرتا ہوا گزر سکتا ہے اور تھی بات بتاؤں وہ بولیس والا بھی غیر قانونی عمل کرتا ہوا گئی خور ہوں ہیں دور کرنا کار حدور کان عارضی طور پر

"میں سمجھ رہاہوں آپ کی بات اور کافی حد تک سمجھ گیاہوں محترمہ ناہید۔" "تم مجھے صرف میڈم کہہ کر مخاطب کرو ..... میں نے نام اس لئے بتایا کہ تم بیہ نہ سمجھو

کہ میں خود کو تم سے چھیاٹا جا ہتی ہوں۔"

" ٹھیک ہے میڈم ..... میر اخیال ہے کہ ہمارے در میان بہت می باتیں ہو چکی ہیں اور آپ کو خود بھی اندازہ ہو گا کہ اب وہ باتیں جاننے کا تجسس کس قدر بڑھ گیاہے جس کے لئے آپ کو خود بھیے طلب کیاہے۔"

"میں خود بھی ٹودی پوائٹ آنا چاہتی ہوں۔"

"-رجي-"

''د نیھومٹر ذیثان جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ جو کچھ میں کرنا چاہتی ہوں اس میں جرم کا ایک پہلو بے شک چھپا ہوا ہے ۔۔۔۔ میں اس سے انکار نہیں کرتی اور جب انسان کسی کو ' سینے جرم میں شریک کرتا ہے تواہے خود بھی خوف ہو تا ہے کہ کہیں وہ اس کے لئے باعث مسیبت نہ بن جائے۔''

"بی-"فریشان نے کہا۔

"اس لئے کہ تم میرے قابومیں رہو۔" ; بیثان بیننے لگااور بولا۔

"میڈم آگر آپ مجھ ہے کوئی کام لینا چاہتی ہیں تو یقینی طور پر میر اپہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے مجھ پر بھروسا کیسے کیا؟ دوسری بات یہ کہ میرے ذہن میں یہ شدید تجسس ہے کہ آپ ہیں ہے ماضی کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہیں ۔۔۔ میں بھی یہ جا نتا چاہوں گا کہ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اور میر اانتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ غیر فطری امر ہے؟"

"مسٹر ذیشان آپ یقین کریں کہ یہ کوئی ایسا اہم مسکلہ نہیں ہے ۔۔۔ میں کی نہ کسی وقت ضرور بتادوں گی کہ ایسا کیسے ہوا؟ یہ اتن اہم بات نہیں ہے۔ "
میڈم ۔۔۔ اہم ہے۔ "

" بالكل اسى طرح جيسے آپ اپناكو ئى راز ججھے سونپتے ہوئے مجھے اپناا يك لا كھ كا مقروض ظاہر كرناچا بتى ہيں۔"

''اوہ، گڈ ..... یقین کرواس بات پر مجھے پریشان ہو نا چاہنے تھالیکن پریشان ہونے کی بجائے میں خوش ہوں اور خوش اس لئے ہوں کہ بہر حال ایک ذبین شخص سے میر اواسطہ الاسے۔''

"اس کاغذ کو واپس اپنے پرس میں رکھ کیجئے ..... میں کسی ایسے کاغذ پر دستخط نہیں کروں گا۔.... ہمارے در میان اگر اعتاد قائم ہوسکتا ہے تو صرف فرضی بنیادوں پر قائم ہوسکتا ہے ۔.... مجھے اگر کسی ایسے کام میں کوئی فائدہ ہوگا جو میں کروں آپ کے لئے تو میں پوری دیانت داری ہے وہ کام آپ کے لئے کروں گا..... آپ کواگر احساس ہو جائے کہ میں وہ کام کرنے کے قابل ہوں تو آپ مجھ سے وہ کام لیجئے گا..... میر اخیال ہے اب اس پر بات ختم ہوئی جائے۔"

وہ ذیثان کو دیکھتی رہی، دیریک دیکھتی رہی اور اس کے بعد اس نے وہ کاغذ اٹھاکر پرنسے پرنے کر دیااور اس کی ایک گولی بنائی ..... چند کھیے سوچتی رہی اور اس کے بعد اسے منٹی میں دیالیا پھر بولی۔

" ٹھیک ہے میں نے تم ہے اتفاق کر لیاہے مسٹر ذیثان۔"

"ایسی صورت میں انسان کے ذہن میں اپنے تحفظ کا خیال بھی پیدا ہو جانا ایک فطری ل ہے۔"

" "کیول نہیں۔"

"ا پنامقصد تهمیں بتاتے ہوئے کیا مجھے اس خوف کا شکار نہیں ہونا چاہئے؟"

" پيه ميں خبيں جانتا۔"

"کیول؟"

"اس لئے کہ میں آپ کی دریافت ہوں .... آپ میری نہیں۔"

"غلط بات ہے ۔۔۔۔۔ میں نے جور قم تمہیں دے دی بغیر کسی لا کچ کے ۔۔۔۔۔ وہ بھی اکم انداز میں کہ اگر میں چاہتی تو تمہیں مشکل میں ڈال عتی تھی۔"

"اب جو ہو چکاوہ ہو چکا .....نہ میں وہ رقم آپ کو واپس کرنے لگا ہوں نہ آپ اس کی ا واپسی کا مطالبہ مجھ سے کر رہی ہیں، چنانچہ آگے کے کسی بھی قدم کواس سے منسلک کرنے کی ک کوشش نہ کریں ...... آپ کواس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔"

ذیثان کے ان الفاظ پر وہ مسکر ادی پھر بولی۔

"مانتی ہوں اس بات کو لیکن کیا میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کو "مانتی ہوں اس بات کو لیکن کیا میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کو آگے کے جواقد امات میں کرنے والی ہوں میرے لئے باعث تشویش ہو سکتے ہیں۔" "میڈم بیرسارے فیصلے صرف آپ کو کرنا ہوں گے۔"

"میہ بھی مانتی ہوں اور انہی فیصلوں کے تحت میں میہ کاغذ تمہارے سامنے پیش کر چاہتی ہوں۔ "اس نے اپنے بینڈ بیگ سے ایک کاغذ نکالاجس پرایک تحریر درج تھی ......ا تحریر میں میہ لکھا ہوا تھا کہ "میں ایک لاکھ روپے بطور قرض مسزنا ہیدا ختیارے لے رہا ہوا جس کی واپسی ایک ماہ کے اندراندر ہوجائے گی ..... ہے قرض لینے کے بعد میں رسید دے ابوں اور اگر ایک ماہ کے اندراندر میں اس رقم کی واپسی نہ کر سکا تو مسزنا ہید کو یہ اختیار ہے وہ میرے خلاف قانونی چارہ جو کی کریں۔ "

" پیر کیاہے؟" ذیثان نے متحیر انداز میں کہا۔

"تمہیں اس پر دستخط کرنا ہوں گے۔"

"کیول؟"

گئی... ایک لگا بندھا خرج مجھے دیتا ہے اس کے سوا پھے نہیں جبکہ میری اپنی امنگیں اور آرو سمیں پچھ اور ہیں.... یہ میری اس سے شکایت ہے بلکہ میہ کہا جائے تو غلانہ ہوگا کہ مجھے ارزو سمین کی کاحساس ہے.... سمجھ رہے ہونا مسٹر ذیشان؟"

"بال ميدم-"فيشان في جواب ديا-

"ایک عورت کے دل میں اپنے شوہر کے لئے اگر خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے تو سے اہم

بات شہیں ہے۔''

"اب آؤ دوسری طرف اس کی پہلی بیوی ہے ایک لڑکی ہے جس کی عمر اٹھارہ انیس سال کے قریب ہے جس کی عمر اٹھارہ انیس سال کے قریب ہے ہیں۔ بیٹی باپ کے بارے میں کوئی بہتر خیال دل میں نہیں رکھتی، کیو ککہ انتیار احمد نے اسے بھی ان تمام ضروریات سے محروم رکھا ہے جو ایک نوجوان لڑکی کی ضروریات ہو عتی ہیں۔۔۔۔وہ فطر تا ہی ایسا ہے ۔۔۔۔۔ بس اول سمجھ لو کہ نوشاد بھی میری طرح عدم تحفظ کا شکار ہے۔"

"نوشاد، اختیار احمد کی بیٹی کانام ہے؟" ذیثان نے سوال کیا پھر دوبارہ کہا۔"آپ کے اس سے کیسے تعلقات ہیں؟"

"بے حد مناسب، اچھے تعلقات ہیں اور ایسے تعلقات سوتیلی مال بیٹی کے نہیں ہوتے بلکہ جیسے دود وستوں کے ہوتے ہیں.....وہ میری دوست ہے....۔ اختیار احمد سے اختلاف کے باوجود جب میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑی بھی میری طرح مظلوم لڑکی ہے تواس سے ہمدر دیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں..... ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے برے کے شریک ہیں۔"

" تھیک۔" "چنانچہ ہم دونوں کا بیہ مشتر کہ پروگرام ہی ہے جو ہم نے تر تیب دیا ہے اور اب تم تیسرے فر دہوجواس پروگرام میں شامل ہورہے ہو۔"

"پروگرام کیاہے؟"

پروٹرام سیہ ، "اب مجوری ہے میں تہہیں بتائے بغیر نہیں رہ سکتی..... صورت حال میہ ہے کہ میں نے اور نوشاد نے ایک پر وگرام تر تیب دیا ہے.... نوشاد کو انحواکیا جائے گا۔" ذیشان اس بات پر چونک پڑا.....اس نے جمرت سے کہا۔

"آپاس بات پر بھروسار تھیں .... حالات نے مجھے اس منزل پر لا کھڑا کیا ہے جہال میں بہتر فیلے نہیں کر سکتا.... میں اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر میں سر گر دال ہوں، اگر کوئی ایساکام ہو گا جیسا آپ نے کہا تو میر اخیال ہے میں اے کرنے کی کوشش کروں گا۔" " ٹھیک ہے میں نے مان لیا ہے .... اب میری بات سنو .... اختیار احمد ایک خاصا وولت مند آدمی ہے ۔۔۔۔ سے موتوں کاکار وبار کرتاہے ۔۔۔۔اس کا یہ کاروباریہال سے دین تک بھیلا ہوا ہے بلکہ بیر معجمو کہ دبئ ہی اس کی صحیح مار کیٹ ہے ..... جاپان، ملائشیا اور انڈونیشیاہے وہ بچے موتی خرید تا ہے ....اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے کارخانے لگار کھے میں، وہاں وہا نہیں پالش کروا تاہے اور اس کے بعد انہیں دبئ میں فروخت کر تاہے ..... یوں؛ سمجھو کہ ایک طرح ہےاس کاکار وبار سیٹ ہے .....خاصاعمرر سیدہ آدمی ہےاس کی پہلی بیو**ی ا** کا نقال ہو گیاہے.... میں اس کی دوسر ی بیوی ہوں.... یوں سمجھ لوذیثان میں اپنے آپ کو پاک باز اور پار ساعورت نہیں کہتی،ان معنوں میں کہ میں نے اختیار احمدے شاد ی کاجو فیصلسا کیاوہ پوری طرح سوچ سمجھ کر کیا کہ میں ایک دولت مندگھرانے میں جاؤں گی اور بقیہ زندگی عیش و عشرت ہے گزرے گی ..... مسٹر ذیثان!اختیار احمدے میر اتعار ف ایک کلب میں ہوا تھااور وہاں ہے ہم دونوں کے تعلقات آ گے بڑھے..... میرا ماضی نہ تو اتنا داغ دار ہے کہ مجھے اس پر شر مند گی ہے گردن جھکانی پڑے نہ اتناروش کہ میں اس پر فخر کر سکوں ..... سمجھا لیں کہ ایک بے سہارالڑ کی تھی میں اور نسی بہتر سہارے کی تلاش میں سر تر داں جو اختیار احمد کی شکل میں مجھے نظر آیا..... میں نے اپنی عمر کو بھول کر اس سے شادی کر لی،اپنے مستقبل کے لئے لیکن بعد میں مجھے علم ہوا کہ اختیار احمد ایک خود غرض انسان ہے ..... وہ اپنی عیاشی، اپنیا ول بستلی کے لئے غیر ممالک میں جاکر لا کھوں خرج کرویتا ہے .... ہانگ کانگ، بنکاک سنگاپور اور نہ جانے کہاں کہاں اس نے خوب سیر وسیاحت کی ہے لیکن میرے بغیر ..... میں نے اپنی زندگی کے سارے خواب پورے کرنے کے لئے اس سے شادی کی تھی، لیکن میہ سمجھ لوذیثان که میراایک بھی خواب پورانہیں ہوا .....وہ کنجو س شخص مجھے صرف ایک گھر،ایک کار اورایک عام ی زندگی دیے پر آمادہ ہو سکااور پید گھر، پید کار سب ای کا ہے ..... میرے نام کوئی چیز نہیں ہے .... بیار رہنے لگاہے مگر اب بھی اس کی عیاشیاں عروج پر ہیں .... میں سوچتی ہوں کہ وہ مر بھی جائے گالیکن ہے سب پچھ مجھے نہیں دے گا..... میں تو بالکل قلاش م

<sup>در</sup>اغوا؟''

"باں ... نیچ میں مت بولو.... بہلے میری پوری بات س لو .... نوشاد کو اغوا کیا جائے گااور اس کے عوض ہیں لاکھ رویے تاوان طلب کیا جائے گا۔"

"جی س رہاہوں۔"

"لیکن اصل میں نوشاد کواغوا نہیں کیاجائے گا۔"وہ پراسر ارانداز میں بولی۔ " تو پھر ؟"

"وہ اپنی خوشی ہے اپنے گھر ہے آ جائے گی ..... ہم ایساانظام کریں گے کہ وہ پوشیدہ رہے اور مسٹر ذیثان تمہاراکام یہ ہو گا کہ اغواکنندہ کی حیثیت ہے تم اختیار احمد سے ہیں لاکھ روپے طلب کرو..... بس یہاں تمہیں ایک شاندارڈرامہ کرناہوگا۔"

ذیشان کے بدن میں سر دلہریں دوڑ گئیں اس نے کہا۔ میگیر میں میں

ده گویا مجھے۔"

"بال بالکل اوراس کا معاوضہ تمہیں تین لا کھ ملے گااور ذیشان پیہ بات اچھی طرح سمجھا لو کہ اگر تم دس سال تک کو ششیں کرو تو آگھا تین لا کھ نہیں دیکھ سکتے اور نہیں کما سکتے ..... تم نے بھی دنیاد کیھ لی ہے .... پیر تین لا کھ روپے حاصل کرنے کے بعد تم کوئی چھوٹا موٹاکار وباہا کر سکتے ہو ..... تندرست و تو انااور مضبوط آ دمی ہو ..... تین لا کھ کاتم کوئی بھی پروگرام بنا سکتے ہو ..... فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے اگر تم کرنا چاہو تو میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہو۔ " ذیشان گہری سوچ میں ڈوب گیاد ہر تک سوچتار ہا پھراس نے کہا۔

"بات بے شک قتل وغیرہ کی نہیں ہے لیکن کیا یہ ایک نئیز قدم نہیں ہوگا۔"
"سنو ذیشان! میں نے اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا ہے نہ صرف میں نے بلکہ نوشاد
نے بھی ..... ہم تہمیں اس بات کی امید دلاتے ہیں کہ یہ کوشش کسی عگین جرم میں بھی
تید مل نہیں ہو گئی "

"كيامطلب؟كيع؟"فيثان فيسوال كيا-

'' فرض کرووہ کنجو س شخص اپنی بیٹی کے عوض ہیں لا کھ روپے تاوان ادا کرنے پر آمادہ نہ ہواور اس سلسلے میں کچھ اور کار روائیاں کرے تواس بات کوہم نیارنگ دے سکتے ہیں۔'' ''مثناً ؟''

" مثالی کے جب کارر دائی عروی پر پہنی جائے تو نو شاد خود ایک جگہ دائیں آ جائے اور سے کے اس بور ماحول سے شگ آ گئی تھی اور اپنے لئے خود ایک جگہ منتخب کرلی تھی ۔۔۔۔ وہ صرف اپ باپ کو پر بیثان کرنے کے لئے اس نے ساتھ سے مذاق کرر ہی تھی ۔۔۔۔ نوشاو سے تمام ذے داری اپنے اوپر لینے کو تیار ہے ۔۔۔۔ طاہر ہے سے الیاجر م نہیں ہوگا جس پر قانون سے مزادی اپنے اوپر لینے کو تیار ہے ۔۔۔۔ طاہر ہے سے الیاجر م نہیں ہوگا جس پر قانون سے مزادہ سے زیادہ سے زیادہ بیدا ہو جائے گا، جس کے لئے نوشاد ذہنی طور پر تیار ہے، جہاں تک بات ہماری اس مہم کی کامیابی ہوجائے گا، جس کے لئے نوشاد ذہنی طور پر تیار ہے، جہاں تک بات ہماری اس مہم کی کامیابی کی ربی تو اس میں تمہار ابہت بڑا حصہ ہوگا ۔۔۔۔ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے تم اختیار احمد کو ہر اساں کر یکتے ہووہ تم کرو گے جوا یک سنگ دل انسان ہے اور دولت کے حصول کے لئے جو قبل کرنے ہے در لیغ نہیں کرے گا۔ "

ذیثان دیریک سوچتار ہا پھراس نے کہا۔

"کیاا ختیار احمد اپنی بیٹی ہے بہت زیادہ محبت کر تاہے؟"

" ہاں محبت تووہ مجھ سے بھی کر تا ہے لیکن مسئلہ محبت کا نہیں ہے بعض جگہ وہ دولت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے اور محبتوں کو قربان کر دیتا ہے، چنانچہ سے بات و توق سے نہیں کہی جاسکتی کہ ہم اختیار احمد کو وہ رقم اداکر نے پر تیار کرلیں گے لیکن میں سے کو شش کروں گی اور انتہائی کو شش کروں گی۔" کو شش کروں گی۔" کو شش کروں گی۔"

"غور توكرنا پڑے گااس پر كيونكه صورت حال تو بهر حال علين ہے۔"

" تمہاری مرضی ہے اس سے زیادہ تحفظ تمہیں اور کیا دیا جاسکتا ہے ۔۔۔۔۔ ہم یہ الزام تم پر کس طور عاکد نہیں ہونے ویں گے، بلکہ اسے ایک مٰداق کارنگ دے کر ساری بات ختم کرنے کی ضانت دی جاتی ہے تمہیں۔"

" پير بھی ميڈم..... تھوڑاساسو چنے کاوقت تود بیجئے گا۔"

"تمہاری مرضی ہے۔۔۔۔۔چا ہو تو سوچ لو۔"

"میر اخیال ہے مجھےاس کے لئے چو میں گھنٹوں کاوفت در کار ہوگا۔" "نمیک ہے کل ای وقت اسی فلیب میسر شراعہ سے اسٹ تاریخ

" بہت بہتر میں کل گیارہ بجے حاضر ہو جاؤں گا۔" "

"او کے مسٹر ذیثان، میراخیال ہے کہ میں یہاں نہ تو تمہاری خاطر مدارات کر سکتی

کرلی جائے ..... کوشش کرلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے .....ایک بہتر مستقبل کا آغاز ہو سکتا ہے .... صوفیہ ایک سید ھی سادی عورت تھی ..... اسے ایسے راز میں شریک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خودا پی گردن میں پھانسی کا پھندالگایا جائے۔

وہ گھر میں داخل ہوا تو ہوی اور بچوں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتار ہا....۔ اپنی کہانی کو اس نے آگے بڑھالیا تھا اور صوفیہ کو مطمئن کر دیا تھالیکن اس کے ذہن میں سوچوں کابسیر ار ہااور وہ اس سلسلے کے باقی معاملات پر بھی غور کرتارہا۔

دوسرے دن گیارہ بجے ناہید کے ساتھ میٹنگ تھی....اس نے سوچااہیے ہاتھ میں بھی کچھ ہونا چاہئے کہ جس سے صرف اس کی گرون نہ تھنے بلکہ بیربات ایک با قاعدہ پروگرام کی شکل اختیار کر جائے اور اس نے تدبیر سوچ لی تھی، چنانچہ شام کو وہ اپنے گھر سے باہر نكا ..... كهر م صوفيه سے طلب كى اور اسے جيب ميں ڈال كر چل پڑا ..... بازار سے اس نے ایک اچھے سے برانڈ کا مچھوٹا ساٹیپ ریکارڈر خریدااس میں سیل ڈالے اور اے امچھی طرح چیک کر کے وہاں سے چل پڑا ....اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کام کو شاندار انداز ہی میں کرنا عائے چنانچہ تمام تر تیاریوں کی تنکیل کے بعد دوسرے دن صبح ساڑھے نوبجے وہ گھرہے باہر نكل آيااور سيدها كرين سكوائر پهنچا..... گياره بج كاوقت تھا..... بيه تو ممكن نهيں تھا كه ناميد وہاں پہنچ گئ ہو ..... اسے فلیٹ میں داخل ہونے کے لئے کوئی د شواری پیش نہیں آئی تھی ..... چاپی اپنی جگہ سے نکال کروہ فلیٹ میں داخل ہوااور اس کے بعد اسی ڈرائنگ روم میں پنچایہاں اس نے احتیاط کے ساتھ الی جگه تلاش کرنا شروع کردی جہاں شیب ریکارڈر کو الى جكه چھپاياجا سكے كه جب چاہے اسے ہاتھ برهاكر آن كرلياجائے .... صوفى كى پشت كا حصد تھوڑاسا پیطا ہوا تھا..... جہاں سے لکڑی کا فریم جمانک رہاتھا.... فیثان نے وہال وہ ٹیپ ریکارڈر حفاظت سے چھپادیااور پھراپنے پر وگرام کی ریبر سل کر کے دیکھی ..... باتھ کواحتیاط كے ساتھ صوفے كے عقب ميں لے جايا جائے تو نيپ ريكارڈر كاليے اور ريكارڈر دباويا جائے .....انیااس نے دو تین بار کر کے دیکھا کیسٹ سیٹ تھا.....اس نے خود ہیا پنی آوازاس میں ریکار ڈکی اور اسے بیاندازہ ہو گیا کہ اگر ناہیدان صوفوں میں ہے کسی صوفے پر بیٹھی ہو تو ریکارڈر میں اس کی آواز ریکارڈ کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، پھر مطمئن ہو کر اس نے ٹیپ ریکارڈر وہیں چھوڑ دیااور برق رفتاری سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا..... فلیٹ کو لاک

ہوں اور نہ ہی اس کے انتظامات ہیں .....ویسے تمہیں بتادوں کہ یہ فلیٹ میری ایک دوست ا ہے ..... میری جمویل میں رہتا ہے ..... کبھی تبھی یہاں آ جاتی ہوں ادر میری دوست لندن اُُ ہوئی ہے ، وہ وہاں ملازمت کرتی ہے ..... ایک براڈ کاسٹنگ کے ادارے میں۔"

" مجھےاس سے کوئی غرض نبیں ہے۔"

" کل گیاره بج میں یہاں تنہاراا نظار کروں گ۔"

" محیک ہے۔"

" أڻھو۔'

اوراس کے بعد وہ دونوں فلیٹ سے باہر نکل آئے ..... ذیثان نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ ماف دیکھ لیا تھا جہاں میڈم کے کہنے کے مطابق فلیٹ کی جابی موجود بھی ..... میڈم نے اللہ سرکا۔

. "اگر مجھ سے پہلے پہنچ جاؤ تواطمینان سے یہاں سے چابی نکال کراندر داخل ہو جانا... سی کواس کااندازہ نہیں ہے۔"

" ٹھیک ہے میڈم آپ اطمینان رکھیں .....کل میری بہیں پر آپ سے ملا قات ہو " تو آپ کو اپنا آخری فیصلہ سنادوں گا۔ "

"او کے .....اب تم ایسا کر و کہ طبلتے ہوئے ای جھروکے کے پاس چلے جاو جہاں۔ مجھے دیکھتے رہے اور جب میری کاریباں سے چلی جائے توواپس جاسکتے ہو۔" "او کے۔"فریشان نے کہا۔

پھر ای کے مطابق تمام عمل کیا گیا تھا۔۔۔۔ جھر و کے میں سے ذیثان اس پراسم عمل کیا گیا تھا۔۔۔۔ جھر و کے میں سے ذیثان اس پراسم عمل کیا گیا تھا۔۔۔ کو دیکھ رہا تھا۔۔۔۔ بلان بہت شاندار تھالیکن ذیثان یہ بات جانتا تھا کہ اس پلان ۔ کی میں ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔۔۔ ہوسکتا ہے کہ یہ دونوں عور تیں اپنی کاوشو عمد بیا میں اور اختیار احمد کچھ مشکل بی انسان ثابت ہو۔۔۔۔۔ یہ دونوں توصاف سے تی بین سے دونوں توصاف گا۔۔ تی بین سے دونوں کھن جانے گا اور اس کے لئے بچنا انتہائی مشکل ہوجائے گا۔ بین میں رہی تھی۔۔۔۔ ناہیا کے خطرہ تو ہے، اس کے علاوہ دوسری بات بھی ذیثان کے ذہن میں رہی تھی۔۔۔۔ ناہیا کہ درست تھا۔۔۔۔ تین لاکھ روپے حاصل کرنا صرف ایک خواب ہو سکتا ہے، کم ان خیان جیسے آدمی کے لئے اس خواب کی تعبیر نا ممکن ہی ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ اگر تھوڑی سی مین

کیا ... چالیاس کی جگدر کھی اور گرین سکوائرے باہر نکل آیا۔

آخ وه نابید کااستقبال باہر سڑک پر کرنا چاہتا تھا تاکہ نابید کواس بات کا کوئی شبہ ز ہو سکے، پھر ٹھیک گیارہ ہجے اس نے نیلی ہر سڈیز آتے ہوئے دیکھی ..... پچھلے دن مرسڈر جس جگه پر کھڑی ہوئی تھی وہ اس ہے کچھ فاصلے پر جاکر کھڑ اہوا تاکہ ناہیدا ہے دیکھ لے .... البسته ناہید کے ساتھ آج اس نے ایک خوبصورت لڑکی کواترتے ہوئے دیکھا تھااور اسے ویکھ كر ذيثان كے انداز ميں ايك عجيب ى كيفيت پيدا ہو گئى ..... وُ بلے يتلے بدن كى مالك انتہا في دلکش نقوش کی بید لڑکی اینے اندر کسی کو جذب کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی تھی ....ای کے اخر وٹی رنگت کے بال لمبے لمبے اور ایک خاص انداز سے بنے ہوئے تھے،وہ ایک سادہ سر لباس مینے ہوئے تھی اور اس کی حیال میں بھی ایک انو تھی بات تھی ..... سڑک عبور کرنے کے بعد وہ گرین سکوائر میں داخل ہو گئی ..... ناہید نے ذیشان کو دیکھ لیا تھااور غیر محسوس انداز میں اشارہ کیا تھا، چنانچہ ان لوگوں کے اندر داخل ہونے کے بعد ذیثان بھی با آ بسکی سیر هیاں عبور کر کے آخر کار فلیٹ پر پہنچ گیا جس کادروازہ کھلا ہوا تھا۔۔۔۔۔ ذیثان کوایک لمح میں اندازہ ہو گیا تھا کہ بیہ لڑکی اختیار احمد کی بیٹی نوشاد تھی، لیکن جس قدر د ککش شخصیت کی مالک تھی وہ ..... اے ذیثان دیر تک ذہن ہے محو نہیں کر سکا تھا..... فلیٹ میں داخل ہو کہ اس نے دروازہ بند کیا تواس کے دل میں ایک وسوسے نے سر اُبھار ا..... کہیں ایبانہ ہو کہ النا دونول میں ہے کوئی اس جگہ بیٹھ گئی ہو جہال ذیثان نے خود بیٹھنا تھا، اگر ایبا ہوا تواس کے لئے خاصی مشکل پیش آسکتی ہے ..... ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کے بعد اس نے سب ہوئی اس بات کا جائزہ لیا تھالیکن شکر تھا کہ وہ دونوں سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ صوفہ خالی تھا جس پر ذیثان کو بلیصنا تھا..... ذیثان نے خوش اخلاقی ہے سلام کیا اور پھر وہ صوفے پر بیٹھ گیا..... نامیداہے و کچھ رہی تھی..... ذیثان مسکرادیا تو نامیدنے کہا۔

اور پروہ سوے پر بیھ میں سہ اندازہ لگانے کی کوشش کررہی تھی میں کہ تم اپنے دل میں کیا سوچیں

"اصل میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کررہی تھی میں کہ تم اپنے دل میں کیا سوچیں
لے کر آئے ہو ۔۔۔۔ کہا باتا ہے کہ چہرہ دل کا آئینہ ہو تاہے اور اگر تھوڑی ہی محنت کرلی جائے
است میں دیے رہا تو تمہارے چہرے سے اندازہ ہو تاہے کہ تمہیں اتفاق ہے۔۔۔۔ ارے ہاں میں
نوشاد کا تفصیلی تعارف تم ہے کروانا تو بھول گئی۔۔۔۔ میر اخیال ہے کل کی نشست میں، میں

نے تمہیں نوشاد کے بارے میں تفصیلات بتادی تھیں،اس وقت میں انہیں اس لئے ساتھ لے کر آئی ہوں کہ کہیں تمہارے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ تم یہ نہ سوچنے لگو کہ زشاد بھارے منصوبے میں شریک ہے یا نہیں ..... میں نے نوشاد کو تمہارے بارے میں تفصیلات بتادی ہیں اور تم اگر جا ہو تواس سے سوالات کر سکتے ہو۔"

عین میڈم! بھلا میں ان ہے کیا سوالات کروں گا..... باقی جو ساری باتیں ہوں گ "نہیں میڈم! بھلا میں ان ہے کیا سوالات کروں گا..... باقی جو ساری باتیں ہوں گ ظاہر ہےان کے سامنے ہی ہوں گی۔"

"بال بے شک۔"

"خود آپ کے ذہن میں تو کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوئی؟"

« نہیں کو ئیالیں بات نہیں۔ "اس نے جواب دیا۔

''مس نوشاد کیا آپ میڈم ناہید کے ساتھ اس منصوبے میں شریک ہیں؟'' ''ہاں بالکل۔''اس نے متر نم آواز میں جواب دیا۔۔۔۔۔اس کے چبرے پر ایک ہلکی سی گھبر اہٹ نظر آر ہی تھی۔

نا بیدنے کہا۔

''د کیمونوشادا بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر تم نے ذرہ برابر کمزوری کااظہار کیا توبات صرف تہاری ذات تک محدود نہیں ہے۔ ہم دونوں بھی اس میں برابر کے ملوث ہیں .....ہر شخص مضبوطی سے اپنے طور پر کام کرے گا، چنانچہ فیصلہ کرلو۔''

" نہیں .... بس پو نہی تبھی تبھی میرے ذہن پر بوجھ سا آپڑ تاہے۔"

''اختیار احمد ہے کچھ حاصل کرنے کے لئے ہمیں اس بوجھ کو سر سے اتار نا ہوگا۔ ہاں مسٹر ذیشان آپ چاہیں تونو شاد ہے سوالات کر سکتے ہیں۔''

"میراخیال ہے مزید سوالات کی گنجائش نہیں ہے۔ طے بیہ ہوان کہ مس نوشادا پنے مُم سے خائب ہو جائیں گی اور آپ انہیں کسی محفوظ جگہ پوشیدہ کردیں گی، پھر اس کے بعد نشھ اختیار احمد صاحب سے رجون کرک تاوان کی رقم طلب کرتا ہوگی۔"

الأرباني بيج مضوبا يتريه المتضمين فيجالب ويال

"أَنْ قَامَ كَا ٱعَازِكِ كَرِنَاتِ بَمِينٍ؟"

"مير اخيال ہے كه ہمارے در ميان جب سارے معاملات طے ہو چكے بيں تواب دير

" بَیْکِ بات اس قدر آسان تونہ ہوگی ....اختیار احمد صاحب اب اس قدر بے اختیار نہ ہول گئے کہ وہ اپنی بیٹی کی گم شدگی یا غوا کے سلسلے میں کسی سے کوئی رابط بی نہ کریں ....سمجھ رہی ہیں نا آپ .....وہ اپنے طور پر ہر ممکن کو شش کریں گے اور اس کے لئے وہ پولیس سے مدد بھی لے کتے ہیں۔"

"اس کی وجه؟" ذیثان نے سوال کیا۔
"اس کی وجه؟" ذیثان نے سوال کیا۔

لیکن ، ہید نے کڑی نگاہوں ہے ذبیتان کو دیکھتے ہوئے کہا۔" دیکھتے مسٹر ذبیتان آپ کا اور جہارا تعلق صرف ان معاملات ہے ہے۔۔۔۔۔اس کے آگے پیچھے کیا ہے اس کے بارے میں نہ تو آپ مجھے سے سوالات کریں گے اور نہ میں کسی طور ان کا جواب دینا پیند کروں گی۔"اس کا لہجہ حتی تھا۔۔۔۔ پھر ذبیتان نے کہا۔

" بہت کی ہے۔ مجھے آپ کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ کوئی در نہیں ہے اور نہ کوئی در ٹھیک ہے مجھے آپ کے ناتی معاملات میں جوسب کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے بارے میں میہ سب کچھ پوچھنا چاہوں گا۔"
کچھ پوچھنا چاہوں گا۔"

" اس کے لئے یہ بھی ہے کہ اگر دہ بتانے کے قابل ہو ئیں تو بتاؤں گی ورنہ نہیں۔" "ٹھیک ہے ..... تو آپ ٹویقین ہے اس بات کا کہ اختیار احمد صاحب پولیس سے رجوع کریں گے۔"

''ہاں ..... ہیں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی ایبا قدم وہ لوگ اٹھائیں گے یعنی اختیار احمد صاحب تو میں ان کو منع کروں گی ..... آخر میں ان کے بیوی ہوں ..... مجھے کی قدر توان کے امور پر اختیار حاصل ہے۔ "ہاں یہ تو ہے میں اس بات کو تتلیم کر تا ہوں۔"

ہی یہ دہم ہی خان ہے۔ اور اس کے بعد میں کسی پبلک کال ہو تھ سے اختیار احمد صاحب کو فون کروں گااور اس رقم کے حصول کے لئے ان سے بات کروں گا۔ "

"جس طرح اغوا برائے تاوان کا عمل کرنے والے پراسر ار طریقے سے رقم طلب ''رتے ہیں آپ بالکل اسی طریقے سے یہ رقم ان سے طلب کریں گے۔'' کر نابے کار ہے۔زیادہ سے زیادہ پر سول۔'' ناہید نے کہا۔ ''مس نو شاد کو پوشیدہ رکھنے کے لئے کون سی جگہ استعالی کی جائے گی؟''

"ایک در میانے درج کا ہوٹل ہے ..... ایک ایس جُباں کسی کا دھیان نہیم جاسکتا.....اس ہوٹل میں ایک کمرہ آج ہی حاصل کر لیا جائے گااور اس کے بعد انہیں وہا منتقل کر دیا جائے گا۔"

" سوچ لیجئے اس سلسلے میں کو کی دفت تونہ ہو گی؟"

" بالکل نہیں ..... میں اکثر سیر و تفریح کے لئے بھی بھی ایک آدھ دن کے لئے " سے نکل جاتی ہوں۔"

"جی میڈم .....جو پر وگرام آپ نے سوچاہے....اس میں آپ کو کہاں کہاں سقم أ آتاہے.....جیباکہ آپ کا خیال ہے کہ اختیار احمد صاحب ایک کنجوس آدمی ہیں، معاف ع گاتو کیاوہ اتنی بڑی رقم اداکر نے کو تیار ہوجائیں گے۔"

" یہ فیصلہ تمہیں کرناہے ڈیئر ذیثان ..... تمہیں اس کے لئے ایک ماحول بنانا ہوگا۔ یوں سمجھو کہ آئیڈیا ہمارا ہے ..... سکریٹ تمہارا ہوگا۔"

یں ۔ "ٹھیک، مناسب ہے تو پھر پر سوں تک یہ تمام کارروائی ہو جانی چاہئے، یعنی ہوٹل اُ کمرے کا حصول اور اس کے بعد باقی تمام کام۔"

"بيسب ميرى ذمے دارى ہے۔"

"اس ہو مُل ہے مجھے بھی وا تفیت ہونی چاہئے۔"

" نوو جاکر دیکھ سکتے ہو۔۔۔۔علاقے کانام میں بتائے دیتی ہوں۔۔۔۔۔ہوٹل کانام صحاراتے " تو پھر سکر پسے بیوں ہوگا۔۔۔۔۔ پورادن نوشاد اپنے گھر میں رابطہ رکھیں گی۔۔۔۔۔ ثا آپ اپنے گھر سے نکلیں گی۔۔۔۔۔ بالکل اس طرح جسے آپ اپنے ڈیڈی سے اجازت لیا میں ۔۔۔۔۔ سمی فتم کے ترودویا اُبھی کا مظاہرہ نہ کریں گی تاکہ کوئی شبہ نہ ہواس کے بعد ' پہنچ جائیں اور اپنے کمرے میں مقیم ہو جائیں گی۔ اس دوران میڈم آپ کویے کرناہوگا کہ اس کمرے کا نمبر بتاد بجے گا۔۔۔۔۔ تفصیل کے ساتھ اور ویسے بھی میں آپ سے عرض کرو کہ آپ براہ راست اس سارے معاطے میں شریک رہیں گی۔'' ''آپ یہ جاہیں گی کہ ان ہیں لا کھ روپوں پر آپ ہی کا مکمل قبضہ ہو۔'' '' خیر اس کا فیصلہ آپ کوخود ہی کرنا ہو گا۔… ابھی ہم نے ایک دوسرے کے لئے کام رع نہیں کیاہے۔''

" نبیں نبیں، میرایہ مطلب نہیں ہے ۔۔۔۔۔ کام توہم شروع کر چکے ہیں۔" " تو پھراس کا فیصلہ بھی آپ ہی کیجئے کہ یہ سب پچھ کیسے ہو گا۔" " ہاں ۔۔۔۔۔ یہ فیصلہ کرناڈرامشکل ہورہاہے میرے لئے۔"

'' تو پھریوں سیجئے کہ آپ مجھ پراعتاد کریں ……اس کے لئے اگر کوئی اور ترکیب آپ کے ذہن میں ہو تومیں اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔''

نا ہید کچھ دریہ سوچتی رہی اس نے سوالیہ نگا ہوں سے نوشاد کو دیکھالیکن ذیشان کو اندازہ ہوتا جارہا تھا کہ نوشاد اس منصوبے میں بے شک شریک تو ہے اور لازمی بات ہے اسے بھی اپنے باپ سے ایسی ہی شکایات ہول گی کہ وہ اپنے باپ کو چوٹ دینے پر آمادہ ہو گئی ہے، بظاہر وہ سادہ می لڑکی نظر آتی تھی، اس کے برعکس نا ہید شکل ہی سے جالاک نظر آتی تھی، اس کے برعکس نا ہید شکل ہی سے جالاک نظر آتی تھی، ساس لے کر کہا۔

''ذیشان صاحب اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ پر دکروں۔''

"میرے خیال میں یہی مناسب ہے ویسے اگر زبانی بات کسی کو مطمئن کر سکتی ہے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میں نے صرف تین لاکھ کا خواب دیکھا ہے .... ہیں لاکھ کا مہیں اور بعد میں بھی ظاہر نے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ "
"میں اور بعد میں بھی ظاہر نے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ "
" میں سے تھے "

"يى مىں ئېھى كہنا جا ہتى تھى۔" «سى سام

" آبِ مطمئن ربين ايبابي مو گا۔"

"او کے ..... ویسے میری ایک رائے ہے کہ بیس لاکھ روپے کی رقم لینے کے بعد اس فلیٹ میں واپس آ جائے گا ..... یہاں ہمارے رابطے اب تک جس طرح آسان رہے ہیں آئندہ بھی اسی طرح آسان رہیں گے۔"

'' یہ مناسب بات ہے میں ایسا کرلوں گا۔'' ذیشان نے کہا۔ '' تو پھر اور کوئی ایسی بات جو ہمارے در میان ہو ناباقی رہ گئی ہو؟'' "رقم کہاں وصول کریں گے آپ؟" "سی بھی مناسب جگہہ۔"

''لیکن مسٹر ذیثان اس سلسلے میں سوال میہ پیدا ہو تا ہے کہ خود آپ کا اپنا ٹھکانہ کولنا '' ۔''

ما روں گا۔ "ویثان نے کہا۔ کروں گا۔ "ویثان نے کہا۔

ناہید کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ تھیل گنی اور بولی۔

"میں آپ کا گھر جانتی ہوں۔"

«کها؟»

" جي ٻال سيد ميں جانتي ہوں مسٹر ذيثان سند آپ کا کيا خيال تھا کہ بيس آپ کا گھ نہيں جانتي ہوں گی۔"

''اوہ، ہاں ..... واقعی اور بیہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں کلبلا تا رہے گا کہ آپ ا میرے بارے میں بیہ معلومات کیے حاصل ہو کیں؟''

" ٹھیک ہے .... اس کلبلاہث کا علاق میرے پاس نہیں ہوگا۔" ناہیدنے بے رم

ہے کہا۔

"أپاس ا آ ك كياكهناچا بتى تقين ؟"

"میر امطاب ہے آپ آیدر قم لے کر کہال جائیں گے؟" "کہیں نہ کہیں تو جاؤل گا۔"

"وبی آپ ہے کہناچاہتی ہوں ۔۔۔ ویکھئے برابالکل نہ ماننے گا۔۔۔۔ ہم کوئی مہذب کام کر منبیں رہے کہ کسی شرافت کی توقع رکھیں، رقم وصول ہونے کے بعد آپ کہیں کا ناہب ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ اپنے ہیوی بچوں کو کہیں منتقل کر کئے ہیں۔۔۔۔ میں اور نوشاد آپ کہاں تلاش کرتے پھریں گے۔"

ہوں ماں ماہ ماریوں ''آپ یہ کہنا جاہتی ہیں کہ میں ہیں ااس رویہ ، '' قسینہ کر فرا رہو سکتا ہوں۔'' '' ظاہر ہے جو شخص تین لاکھ روپ کے عوض یہ کام کرنے کو تیار ہے تو ہیں لاکھ بہت ہوی رقم ہے۔''

"ميرےخيال ميں نہيں۔"

"میرایه خیال ہے کہ بیہ فلیٹ ہماری ملا قاتوں کاذر بعہ ہے۔" "اصل میں ہماراایک ہی جگہ بار بار ملنامناسب نہیں ہوگا۔"

" تو پھر شہر میں کچھ ایسے مقامات بنا لیتے ہیں مثلاُوہ جگہ جہاں پہلی ملا قات ہو کی تھی۔ "گڑ……کل پھر ہماری ملا قات ای جگہ گیارہ بجے ہوگی،اس کے بعد ہم دیکھ لیس گا کہ ہمیں کیا کرناہے۔"

" ٹھیک ہے تو پھر کل گیارہ ہجے۔ "فیشان نے کہا ۔۔۔۔۔اس کے دل میں سے تشویش پیا ہو گئی تھی کہ اگر وہ فلیٹ سے اُٹھ کر چلا گیا توالیانہ ہو کہ بید دونوں خوا تین اس فلیٹ میں رہیر اور کسی طرح ٹیپ ریکارڈر کاراز کھل جائے لیکن اس سلسلے میں زیادہ بحث بھی نہیں کر سکتا آ وہ، چنانچہ دہ خاموش سے اپنی جگہ ہے اُٹھا پھر چلتے ہوئے بولا۔

"مھیک ہے کل گیارہ ہے۔"

"ہاں ٹھیک ہے۔"

پھر ذیشان فلیٹ سے باہر نکل آیا ۔۔۔۔ پہلے وہ سٹر ھیوں کی جانب بڑھالیکن پھراس ۔

ایک منصوبے کے تحت سٹر ھیوں کارخ تو کیا مگر اوپر جانے والی سٹر ھیوں کا ۔۔۔۔ اوپر ایکا
ایسی جگہ جاکر کھڑا ہو گیا جہاں وہ اس فلیٹ کے در وازے پر نظر رکھ سکتا تھا۔۔۔۔ وہ پہ دیکھنا چا تھا کہ یہ خوا تین کتنی دیر لگاتی ہیں۔۔۔۔اس کے وسوسے بے سود ثابت ہوئے۔۔۔۔اس کے نگا کے یہ خوا تین کتنی دیر لگاتی ہیں۔۔۔۔اس کے وسوسے بے سود ثابت ہوئے ۔۔۔۔اس کے نگا کئیں۔۔۔۔ ذیشان نے سکون کی ایک سانس کی تھی۔۔۔۔اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فلیہ وغیر ہی تاکہ ذیشان نے سکون کی ایک سانس کی تھی۔۔۔۔اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فلیہ وغیر ہی تاکہ ذیشان کو کئی ایساکام کرنا چاہتا ہے۔۔۔۔ ذیشان کا ذہمن جب جرم کی طرف ماک فلی شہر ہو تاکہ ذیشان کو کی ایساکام کرنا چاہتا ہے۔۔۔۔۔ ذیشان کا ذہمن جب جرم کی طرف ماک فلی تھا تو اس کی برق رفاری بڑھ گئی تھی اور وہ بہترین انداز میں سوچنے لگا تھا۔۔۔۔۔ تین لا تو اس کی برق رفاری بڑھ گئی تھی۔۔۔۔ تین انداز میں سوچنے لگا تھا۔۔۔۔۔ تین کا جوالزام اس پر فلی مصول شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑاکارنامہ ہو تا۔۔۔۔ غین کا جوالزام اس پر فلی کا حصول شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑاکارنامہ ہو تا۔۔۔۔ غین کا جوالزام اس پر فلی کا حصول شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑاکارنامہ ہو تا۔۔۔۔۔ غین کا جوالزام اس پر فلی کے دوروں کا حصول شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑاکارنامہ ہو تا۔۔۔۔۔ غین کا جوالزام اس پر فلی کا حسول شاید اس کی دوروں کا حصول شاید کی دوروں کی حصول شاید کی دوروں کا حصول شاید کی دوروں کا حصول شاید کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کا حصول شاید کی دوروں کا حصول شاید کی دوروں کا دوروں کیا دوروں کی دوروں

الله الزام ہی تھا ۔۔۔ ذیثان یہ سوچ رہاتھا کہ کاش اس کے ہاتھ کو کی ایساذر بعد لگ ی حاتااس الزام کی سزا تووہ بھگت ہی چکا تھالیکن ناکر دہ گناہ کی..... شمناہ کر کے اگریپہ سزا بھگت لی ۔ جاتی تو کم از کم مشقبل کے کچھ راستے ضرور کھل جاتے .....اب ان لمحات کا حساب وہ اس . طرح چکانے پر آمادہ ہو گیا تھا....اس نے اوپر کی منزل کے کاریڈور کارخ کیااور اوپر سے نچے کی طرف جھا نکنے لگا .....وہی جھروکا ہر منزل پر موجود تھاجہاں سے دوسری طرف دیکھا عاسکتا تھا....اس نے ناہید اور نوشاد کو نیلی مرسڈیز کے پاس دیکھا..... ناہید نے اسٹیرنگ . سنھالا اور نوشاد اس کے برابر بیٹھ گئی اور مرسڈیز شارٹ ہو کر چل پڑی تھی....اے ہیہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے اسے تلاش کرنے کی کو شش نہیں کی ہے ....اس حد تک گویادہ اس سے مطمئن میں پھر یہی ہوا کہ ذیثان اسی فلیٹ میں دوبارہ داخل ہور ہاتھا..... حیا بی كاسلسله كچھ زياده ہى اچھا تھا ..... نہ جانے چالى اس جگه ركھنے كى ضرورت كيوں پيش آئى اور یہاں اس فلیٹ میں ناہید کے علاوہ اور کون آتا تھا .... کے حیابی کی ضرورت پیش آتی تھی، جبکہ اس فلیٹ کی ایک چابی ناہید کے پاس پہلے بھی موجود تھی ..... بیہ بات ذیثان کی سمجھ میں نہ آسکی..... فلیٹ میں داخل ہو کراس نے دروازے اندر سے ہند کر لیااور صوفے کے پاس بہنیا، پھر ٹیپ ریکارڈر ریوائنڈ کر کے اس پر ہونے والی گفتگو سنی ..... ٹیپ ریکارڈر میں ساری گفتگور پیارڈ ہو چکی تھی،اس نے مطمئن انداز میں کیسٹ نکال کراپنی جیب میں رکھا اور ٹیپ ریکار ڈبھی محفوظ کرنے کے بعد دروازے کی جانب چلا ۔۔۔۔۔اجا تک ہی اے احساس مواکہ اس فلیٹ کی اس نے باریک بنی سے چھان بین نہیں کی ہے، کم از کم اس کے بارے میں تو مکمل تفصیلات معلوم ہونی جاہئے ..... جابی کا وہ مسکلہ اب بھی اس کے ذہن میں اٹکا

پھر وہ ایک ایک کمرے کی تلاشی لینے لگا۔۔۔۔ ایک الماری سے اسے گولڈلیف کا پیک اور الائم بھی ملااور ایک ایش ٹرے سے سگریٹ کے جلے ہوئے مکڑے بھی ۔۔۔۔۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ ناہید کو تو اس نے سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی بید اندازہ ہو تا تھا کہ وہ سگریٹ پیتی ہے۔۔۔۔ جلے ہوئے مکڑے کو سگریٹ کا پیکٹ، اس نے جلے ہوئے مکڑے کو اٹھا کر بغور دیکھا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکڑے زیادہ پرانے نہیں ہیں۔۔۔۔ تازہ جلے ہوئے سکریٹ کا سریٹ کا بیٹ میں کوئی آتا ہے لیکن کون، کب سکریٹ کے مکڑے کہ اس فلیٹ میں کوئی آتا ہے لیکن کون، کب

اور کیوں جیسا کہ نامید نے بتایاتھا کہ یہ فلیٹ اس کی دوست کاہےاور وہاہر ہے ..... یہ پر اسرالا احساس ذیشان کو خاصا پریشان کرر ہاتھا.....وہ چونک پڑا کہ اگر اس فلیٹ میں اس کے ملاوہ مجھا کوئی آتا ہے تواس کا مطلب ہے کہ اسے اس فلیٹ کو اتنی آزادی ہے استعال نہیں کر 🕯 چاہئے، چنانچہ وہ برق ر فتاری سے باہر نکل آیا..... فلیٹ کو تالا لگایااور جابی وہیں ر<sup>کھی</sup>، پھو**ا** وہاں سے وہ چل پڑا۔۔۔۔۔ ینچے اتر نے کے بعد وہ دیر تک اِد ھر اُدھر دیکھتارہا کہ کوئی تگرانی قو نہیں کر رہا، پھر وہاں ہے وہ آ گے بڑھ گیا پھر وہ ایک چھوٹے ہے ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تا اور سوچ میں مم تھا ..... ویٹر نے اس کی طلب کردہ جائے اس کے آگے رکھ دی اور ذیثان ا چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے سوچنے لگا کہ اگریہ ایساہی پراسر ار معاملہ ہے تو مچھس جانے کے کیا کیاامکانات ہیں ..... ہہر حال گفتگو تو وہ ریکارڈ کر ہی چکا تھااور یہ کیسٹ اس کے بڑے کام آسکتی تھی ....ایسے وسوے اس کے دل میں تھے جو خطرناک ثابت ہو سکتے تھے ....اس نے اس سلسلے میں کوئی مناسب فیصلہ کرنے کے لئے تگ ودوشر وع کر دی....اس کا ذہمن اب ایک ململ مجرمانه انداز میں سوچ رہا تھا..... وہ اپنے لئے تمام پہلو محفوظ کر لینا جا ہتا تھا۔ ا یک علطی کا سے شدت ہے احساس ہور ہاتھا کہ اس نے اپنی تمام تر رقم اپنی بیوی کو دے د کا تھی۔ کمماز کم آ دھی رقم اس کے پاس ہونی چاہئے تھی تاکہ وہ ضروری امور طے کر سکتا.....پیا مناسب نہیں تھا کہ وہ ناہید سے مزیدر قم مائے .... اس سلسلے میں وہ مشکوک بھی ہو سکتا تھی ..... ذیثان سوچتار ہا..... بہت ہے ایسے اہم فیصلے کئے جواس کے لئے از حد ضروری تھے ا چنانچہ سب سے پہلے وہ گھر ہی کی طرف چل پڑا ۔۔۔۔۔ ذیثان کی بیویان د نوں خاصی مصروف اور مطمئن تھی ..... ذیثان نے ہوئل میں بیٹھ کے جو فیصلے کئے تھے ان کے تحت اس نے اپنیا

"بہت دن سے تم گھر سے باہر نہیں نکلی ہو ..... خدانے ہمارے حالات کسی حد تک بہتر کردیئے ہیں،اگر تم چاہو تو تھوڑے دن کے لئے اپنیاس کزن کے پاس ہو آؤجو تمہیں گئی بار بلاچکی ہے۔"صوفیہ کے ہونٹول پر مسکراہٹ پھیل گئی،اس نے کہا۔

" کبھی کبھی تو تم میرے ذہن میں اس طرح داخل ہوجاتے ہو کہ مجھے حیرت ہوتی ا ہے۔ یقین کرومیرے دل میں خیال آرہا تھااور میں یہ سوچ رہی تھی کہ تم ہے اس سلسلے میں ا بات کروں گی۔"

"اصل میں صوفیہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میرے ذہن میں تمہارے لئے بہت بے خیالات آتے رہتے ہیں ۔۔۔۔۔ تقدیر نے مجھے اس طرح دھکا دیا تھا کہ میں پچھ کر بھی نہیں سکا تھا۔ بہر حال اگر تمہار ادل چاہتا ہے تو چلی جاؤ۔"

"کم از کم پندرهدن کے لئے توجانای ہوگا۔"

"بال اس سے كم ميں بھلاكيامره آئےگا۔"

"تم کیا کرو گے ؟"

"كيامطلب؟"

"نتهیں میری غیر موجود گی میں تکلیف نہیں ہو گی؟"

ذيثان مسكرايااور بولا-

"تکیف تو ہو گی۔"

"تو پھر ؟"

" تکلیف بر داشت کرلوں گا۔"

"کیے برداشت کرلوگے؟"

" نہیں صوفیہ میں تمہاری کتنی حق تلفیاں کر سکتا ہوں ..... فور أروانه ہو جاؤ بلکه بہتر ہے تیاریاں کرلو۔"

" ذیثان خدا کی قتم کتناول جا ہتا ہے سب سے ملنے ملانے کو مگر ہمیں ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔"

" نہیں تم اب تیار میاں کر لوب۔ " ذیشان نے کہا۔

صوفیہ خوش ہوگئی۔۔۔۔ نیٹان نے اسے اس کی تیار یوں میں مدودی تھی، اس کا خیال تھا کہ صوفیہ کے کچھ عرصے کے لئے باہر چلے جانے سے سکون سے کام کرنے کا موقع ملے گااور والمینان کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اس طرح اس نے صوفیہ سے اس رقم کا آدھا حصہ بھی حاصل کر لیاجو اس کے پاس محفوظ تھی۔۔۔۔ ذیثان نے اس طرح سے بیا کام کیا کہ اس نے صوفیہ سے کہا۔

"میراخیال ہے باقی رقم میرے پاس رکھ جاؤاور اطمینان رکھو میں اس میں سے کوئی ''منول خرچی نہیں کروں گا۔''

پھر صوفیہ کو تیار کروائے ذیثان اے ساتھ لے کر چل پڑا۔۔۔ بس اڈے پر پکھی۔' اس نے ایک کوچ کے ڈریعے قریبی شہر روانہ کر دیا جہاں اس کی کزن رہتی تھی .... ذیثال ا پنے سر کا بوجھ بہت ماکامحسوس ہور ہاتھا ۔۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد کہ ناہیداس کے گھر ، بارے میں بھی جانتی ہے اسے شدید خدشہ ہو تاتھا کہ وہ اسے اس کی بیوی کے ذریعے ضا کوئی نقصان بہنچا عتی ہے، اگر کام میں کوئی دشواری پیش آئی تو کیکن اب اس پہلوے نجا مل کئی تھی ..... ناہید کو ذیثان نے بوری طرح اپنے جال میں جکڑ ایا تھااور اب وہ ذیثان ا خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتی تھی لیکن ذیثان کے دل میں یہ تھا کہ جب ایک کام کا بیڑااڑ ہے تو پھراس سلیلے میں اے پورے خلوص سے یہ کام سر انجام دینا جاہے .....اب دوس ماکل تھے چنانچہ وہ ہوٹل صحارا کی جانب نکل کھڑا ہوا ....اپنے منصوبے کے تحت الم ہوٹل صحارا ہی میں اپنے لئے ایک کمرہ حاصل کرنا تھا تا کہ وہاں سے نوشاد کی مصرو فیات ہا رکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ ناہید نے جو کچھ کہا ہے اس میں کہاں تک سیائی ہے .... ہو صحارا تلاش کرنے میں اسے خاصی د شواری پیش آئی۔ وہ چھو ناسا ہو ٹل تھا بلکہ اگریہ کہا جا كه وه موثل تهاي نهين توغلط نه مو گا.... اكا د كا كمرول مين مهمان موجود تهي .... نه جاما کیوں ناہید نے اس ہونل کا انتخاب کیا تھالیکن بہر حال اس کو ایک کمرہ حاصل کرنے ! وقت پیش نہیں آئی..... وہ اس کمرے میں منتقل ہو گیااور اس نے اپنا مخضر ساسامان وا محفوظ کرلیاجس میں وہ ٹیپ ریکار ڈروغیرہ بھی موجود تھا....اس نے فیصلہ کرلیاتھا کہ ناہ اس کمرے کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا .... اب بیہ دیکھنا تھا کہ ناہید کون سا کمرہ منتخب کم ہے ..... بہر حال دوسرے دن گیارہ بجے،اسی جگہ ناہیدے اس کی ملا قات ہوئی اور ناہید، مسکراتے ہوئےاس سے کہا۔

''میں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گی تمہیں، کیونکہ آج ہی ہم وہ ساراڈرامہ کرا والے ہیں جس کامیں نے تم سے ذکر کیاہے۔'' ''میں سمجھ رہا ہوں۔''

"اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے؟"

" نہیں بالکل نہیں۔" ذیثان نے کہا۔

" بس چو نکه ملا قات طے تھی اس لئے میں آگئی ورنہ شایداس وقت میرا آنا ممکر

تھنہ ویے ہمیں کچھ اور بھی فیصلے کرنے پڑیں گے ۔ . . کل ہم نے یہاں نہیں مانا بلکہ یوں سرتے ہیں کہ تم فلیٹ پر پہنچ جانا۔"

"بال الحيك ہے۔"

" تو پیمر کل دن بارہ بجے میں تہمیں ٹیلی فون کروں گی یا پھر اور کوئی ذریعہ نکالیس گے ۔۔ میں ہو سکتا ہے کہ فلیٹ ہی پہنچ جاؤں ۔۔۔۔ بارہ بجے کا وقت مناسب رہے گا۔۔۔۔ ویسے میر اخیال ہے کہ بیر رات کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔۔۔۔ اختیار احمد کو کل صبح ہی تثویش ہوگی بیٹی کے سلسلے میں پھر اس کے بعد جیسا بھی منصوبہ بنایا جائے اس کے مطابق کام کیا جائے گا۔"

"مر میں نے فلیٹ میں ٹیلی فون تو نہیں دیکھا۔"

· "فون ہے نسب ایک الماری میں بند کردیا تھا میں نے سسہ تم نے شاید وائرنگ پر غور نہیں کیا۔"

''ہاں ایساہی ہے۔''ذیثان نے جواب دیا۔ ''پھر میں چلتی ہوں۔''ناہید نے کہا۔

 ''سی قیت پر نہیں جائے گا۔۔۔۔اس کامیں تمہیں اطمینان دلار ہی ہوں۔'' '' تو پھر مجھے کیا کرنا چاہئے ؟'' ''دکھو تم اسی فلیٹ پر ر ہو۔۔۔۔۔رات کو ٹھیک دس بجے میں تمہیں فون کروں گی اور

بناؤں گی کہ اب تک کی رپورٹ کیار ہی ہے۔'' ''گویا آج اس سے تاوان کی رقم کا مطالبہ کرناضروری نہیں ہے۔'' ''آج نہیں میر اخیال ہے اس وقت میں یہاں حالات سنجالے ہوئے ہوں۔''

'در ایاوہ نوشاد کی دوستوں کے گھر خود گیاہے؟''

"بال، دو تین نام ایسے ہیں جنہیں وہ ٹرائی کریگالیکن ظاہر ہے کہ وہال سے ناکامی ہوگ۔"
"او کے ، پھر میں و س بجے رات تمہارے ٹیلی فون کا انتظار کروں گا۔ "فریثان نے کہا۔
"ویسے تم اس بات سے بالکل مطمئن رہو ..... کم از کم ایک محاذ میں سنجالے ہوئے ہوں ..... ہم جلد بازی نہیں کریں گے ، کیونکہ معاملہ معمولی رقم کا نہیں ہے۔"
"شری ہے میڈم ..... میں آپ کی ہدایت کے مطابق ہی کام کر رہا ہوں۔"
"میں سمجھتی ہوں کہ کامیابی ہم سے دور نہیں ہے لیکن جلد بازی میں کیا ہر کام غلط

ں ہے۔ ''او کے ..... کیا میر ارات کو بھی فلیٹ پر رہناضر ور ی ہے؟'' ''نہیں میر اخیال ہےاباس ملا قات کے بعد تم اگر حاپہو تو یہاں سے جاسکتے ہو۔'' ''ٹھیک ہے۔''ڈیشان نے جواب دیا۔

"مگررات کودس بجے تمہیں یہاں موجود ہو ناہو گا۔"

" میک ہے میں موجودر ہوں گا۔ "ذیشان نے جواب دیا۔

ناہید کا فون بند ہونے کے بعد ذیثان نے پہلے کی طرح فون کو الماری میں رکھ کے الماری بند ہونے بعد ہیں اس نے فلیٹ کا جائزہ لیا تھااور اے احساس ہوا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اے استعمال کر رہا ہے مگر کون۔ اس بات کا اے علم نہیں ہو سکا تھا۔ یہ بات اس کے لئے باعث تشویش بھی تھی کہ وہ کون ساپر اسر ار کر دار ہے جواس کی نگا ہول بات اس کے لئے باعث تشویش بھی تھی کہ وہ کون ساپر اسر ار کر دار ذیثان کے لئے اہمیت رکھتا تھا۔ یہ تھا۔ یہ بین بنایا ہے لیکن یہ کر دار ذیثان کے لئے اہمیت رکھتا تھا۔ سالیہ عجیب می خلش اس کے دل کو بے چین کئے رکھتی تھی۔ بہر حال اسے اپنے آپ

"ہیلو۔" نا ہیدنے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "ہاں میں بول رہا ہوں۔" "کام ہو گیاہے۔" "گڈ گویاوہ چلی گئی۔"

"ہاں،رات ہی کوپروگرام کے مطابق۔" "ہوٹل کا کمرہ نمبر کیاہے؟"

بول من موابر میسم "ستاکیس\_" نامید نے جواب دیا پھر بولی۔ "لیکن تمہیں اس سے مطلب نہیں آ

"تم بے فکرر ہو ..... صورت حال کیا ہے؟"

"كياده بوليس كانام لے رہاہے؟"

"بال اس نے کہا کہ کیوں ناپولیس کواس حادثے کی اطلاع وے دی جائے۔ میں ۔ ے جیسا کہا کہ میں پولیس تک یہ بات نہ جانے دول گی ....اس لئے میں نے کہا کہ جم لڑک ہے کیوں اس کی بدنامی مول لے رہے ہو۔"

" پھر کیا ہوا؟"

''وہ اے اس کی دوستوں کے گھر تلاش کررہاہے اور اس وقت بھی وہ اس مہم ؟ ہواہے۔''

" تمہار امطلب ہے کہ وہ داقعی پولیس اسٹیشن نہیں جائے گا؟"

کو سنبھالنا تھا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ بہت دیر تک چلتارہا پھر نہ جانے کس خیال کے تحسة اس نے بوٹل سے اور کی تھا۔ ناہید نے حالا نکر اس نے بوٹل سے اراکا رُخ کیا۔ بہر حال نوشاد کا جائزہ لینا بھی ضرور کی تھا۔ ناہید نے حالا نکر اسے مہدایت کردی تھیں کردی تھیں کی تقاضا تھا اور ذیشان الیک کوئی حمایت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کی گردن میں موت کا پھندافٹ ہو جائے۔وہ ہو ٹل صحاراکی جانب چل پڑا۔



شہاب ان دنوں فرصت میں تھا۔ بینا سے خوش گیباں زندگی کا بہترین مشغلہ تھیں۔۔ پانہیں دونوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لئے گداز ہونے کے باوجود وہ کیوں ابھی ایک دوسرے کواپنی زندگی کا ساتھی بنانے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے۔اس تسامل کا تعلق بینا ہے بھی تھااور شہاب بھی ایس ہی سوچوں میں مبتلا تھا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی میں پیر بھی عجیب وغریب دور ہو تاہے۔ محبوب سے پوشیدہ ملا قاتیں ایک الگ ہی دل تشی کا باعث ہوتی ہیں۔ بیوی بن جانے کے بعد شایداس کیفیت میں کمی واقع ہو جاتی ہو، حتمی طور پر کھے کہنا مشکل ہے .... ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شے جو انتہائی پند ہواگر دستر س میں آ جائے تواس کی دلکشی کم ہو جاتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ شہاب اور بینا کے لاشعور میں ایس ہی کو کی بات بوشیدہ ہو ..... وہ مطمئن تھے کہ عدنان واسطی نہ توان کے راستوں کی رکاوٹ تھے اور نہ ہی شباب کا خاندان ..... پیر سب پچھے حاصل ہونا ہی ہے تو زندگی کاوہ لطف کیوں نہ حاصل کیا جائے جوان ملا قانوں میں ہے ....ایک کس، ایک طلب اپناندر دیکشی رکھتی ہے اس کارنگ ہی الگ ہو تا ہے اور غالبًا وہ دونوں ای رنگ سے اطف اندوز ہورے تھے.... بڑے بڑے خطرناک معاملات، ان کا حل اور پھر اس کے بعد الیم کیفیت جس میں تھکن کا حساس ہو ۔۔۔۔۔ کفالت شاو کے کیس سے نمٹنے کے بعد ایساکوئی کیس ا تھے تبیں آیا تھاجوان کے لئے باعث دلچیں ہوتا ۔۔۔۔ ایک طرح سے محمکن ہی اتاری جارہی ۔ نی وہ تمام کروار جن کا کذالت شاہ کے کیس ہے تعلق تفالین طور پر زندگ کی سرمستانی س مِين كم بوك تھے۔ کچھ نئے دوستوں كابضاف ہوا تھا ... جيسے شامل بيگ، طارق شاہ يا دُاكثر توسه ان کے لئے شاہ گڑھی ایک دلچیپ جبگہ بن چکی تھی جبال وہ تفریحاً چھ وقت گزار نے

ہں کہ تم ہے دوبارہ پھر بھی ملا قات کروں گا۔" «ہوی نہیں سکتا صاحب، آپ آگئے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے بلکہ میں سمجھتا «ہوی نہیں سکا صاحب، ہوں کہ آپ کا آناخوش قسمتی ہے میری-"

"كيول كيابات ہے؟"

"، - بیٹے توسہی ..... بیٹے کر باتیں کرتے ہیں۔ "کل خان نے کہا۔ ''اپنی سیٹ پر بیٹھو میں ان کے برابر بیٹھتا ہوں۔'' "ہوہی نہیں سکتا۔"

"ہونا چاہئے گل خان ڈسپلن از ڈسپلن۔"شہاب نے کہا۔

"صاحب مجھے اچھانہیں لگے گا۔" "مر مجھے اچھا لگے گا..... تنہمیں اپنی سیٹ پر ہونا چاہئے۔"

گل خان ہنتا ہوااپی سیٹ پر بیٹھ گیااور شہاب اس تحض کے برابر بیٹھ گیا.....گل خان نےاں تحض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"اختيار احمد صاحب سيه شهاب ثاقب بين آفيسر آن المپيش ڙيو تي ..... آپ سي سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت میریہاں آگئے ..... آپ کامسکلہ حل کرنے میں گو علاقے کے تھانے کا ہی ہاتھ ہوگاء اگر ہمیں شہاب ٹا قب صاحب کی مدومل جائے تو آپ سمجھ لیں کہ معاملہ چنگیوں میں حل ہو سکتاہے۔"

اختیار احمد نے گرون خم کر کے شہاب سے مصافحہ کیااور بولا۔

"اختیار ہے میرانام ..... چھوٹاسا بڑنس مین ہوں ..... مشرق وسطی میں سیچے موشوں کا كاروباركر تابول .... الله كے فضل سے الحجي خاصى آمدنى ہے۔ اتنا يجھ دے دیاہے خدانے که زندگی آرام ہے بسر ہور ہی ہے ..... میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہول ..... کچھ سمجھ میں تہیں آتاکہ کیاکروں؟"

"كيامشكل ہےاختيار احمد صاحب؟ آپ نے يقيناً گل خان كو بتاديا ہوگا-" " ہاں ..... بتادیا ہے مجھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر اختیار احمد صاحب اپنے خدشات کی تفصیل آپ کے سامنے بتادیں.....گل خان نے کہا۔ کے لئے دل جا ہتا تو جا سکتے تھے .... یہ بھی ایک پر لطف بات تھی ..... طارق شاہ، شملہ اورام کے اہل خاندان کے ساتھ زندگی گزار رہاتھااور جبیباشہاباور بینا کے علم میں آیاتھا کہ وہ ڈ گر ھی کی شکل بدلنے میں کو شاں تھا۔ کفالت شاہ کا مقدمہ بھی پیجیل کے مراحل میں تھاا اس کے تمام بھکنڈے ناکام ہوگئے تھے۔ ہر فرعون کے لئے مویٰ ہو تاہے۔ کفالت شاہ آ كارا پے جال میں تھنس چکا تھا۔

اس دن شہاب اس تھانے سے گزرر ہاتھاجہاں وہ انجارج کی حیثیت سے اچھاخاصاو قتا گزار چکا تھا۔ گل خان کواب اس تھانے کا نچارج بنادیا گیا تھااور گل خان سے جانتا تھا کہ اس استاد شہاب ٹا قب اب آفیسران سپیشل ڈیوٹی ہے۔ کئی بار شہاب اس تھانے کا معائنہ م كرچكا تقااور گل خان كواس نے مستعد پایا تھا۔ گل خان جس فطرت كامالك تھا..... شہاب كو بے پناہ پند تھی چنانچہ سے ممکن نہ ہو سکا کہ اس تھانے سے گزرتے ہوئے وہ گل خان۔ . ملا قات نہ کرے، چنانچہ اس نے اپنی کار تھانے کے احاطے میں کھڑی کردی .....کار سے ہ اترا تو برانے عملے نے اسے بیجان کر انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ لا تعداد سلوث وصول کر۔ ہوئے وہ انجارج کے کمرے کی جانب چل پڑا ..... تھانے کے احاطے میں اس نے ایک <sup>او</sup> کار دیمھی تھی جس سے بیراندازہ ہوا تھا کہ گل خان کے پاس اس وقت کو کی شخص موجود جب وہ گل خان کے کمرے میں داخل ہوا تواس نے وہاں ایک عمر رسیدہ شخص کو بیٹھے ہونا ریمھا.....وہ گل خان سے گفتگو کر رہاتھا.....گل خان کی نگاہ اس پر پڑی تووہ اپنی کری ہے کم ہو گیا۔اس نے شہاب کو سلوٹ کیا۔شہاب اس وقت ور دی میں نہیں تھا۔۔۔۔اس کے گل ڈا کے پاس بیٹھے ہوئے معمر شخص نے اس نوجوان اور خوبصورت بولیس آفیسر کو دیکھاا۔ اندازہ ہو گیاتھا کہ اس سادہ لباس میں ہیہ شخص پولیس کا کوئی اعلیٰ آفیسر ہی ہو سکتا ہے۔گل أ نے شہاب ہے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔" کہتے شہاب صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟" "تم سناوً گل خان، میں تو ٹھیک ہوں جبیبا تمہیں نظر آرہاہوں۔"

"بال ... ال میں کوئی شک نہیں، آئے تشریف رکھے .... گل خان نے اپنی سیط طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

شہاب مسکرانے لگا پھر بولا۔

"معذرت خواہ ہوں ..... آپ کے در میان گفتگو میں مخل ہوا۔ گل خان ایساکر

تھی..... وہ ہر پہلو کو بار بار نگاہوں میں لار ہاتھا، حالا نکہ اپنی حفاظت کے لئے جس قدر ممکن

ہو سکا تھاا تظامات کر لئے تھے ..... مثلاً وہ کیٹ پر ناہید وغیرہ کی آواز ریکارڈ مھی،اس کے

لئے اس نے بیوی بچوں کو بھی گھرہے بھیج دیاتھا، پھر ہر طرح کے انتظامات کر ڈالے تھے ....

اس کے باوجوداس پر وگرام میں برابر کا شریک تھا۔۔۔۔۔ نسی ہے کہے گا تو کوئی تشکیم نہیں کرے ۔

گا .....ایک ہی صورت تھی، جہال تک چین جات وہاں سے واپس کے بارے میں نہ سویے

بلکہ اس مقصد کو کامیاب بنانے کے لئے جس طرح بھی ممکن ہوسکے عمل کرے، بہر حال

ما ہید وغیرہ بھی اس کی جانب سے تقریباً مطمئن ہی تھیں اور بظاہر صورت حال کنٹرول میں

تھی، کیکن پھر بھی اس بار اس نے ہو ٹل صحار اکا بی رخ کیا تھا حالا نکہ اطلاع مل چکی تھی کہ

یر وگرام کے مطابق نوشاد وہاں پہنچ چکی ہے اور آرام ہے اس کمرے میں مقیم ہے کیکن پھر

مجمی ذیثان اینے طور پر تصدیق کر لینا جا ہتا تھا تا کہ جب بات آ گے بڑھے تووہ اپنا فرض بخو بی

انجام وے سکے ..... آہتہ قد مول ہے ہو نل کے کاریڈور میں سے گزرتے ہوئے وہ نوشار

کے کمرے کے سامنے سے گزرا ۔۔۔ اے صرف اتفاق کہا جاسکتا تھا کیونکہ بیہ کوئی جانا پوجھانا

عمل نہیں ہو سکتا تھا کہ نوشاد نے اس وقت دروازہ کھول کر باہر حصا نکا تھا، جب ذیثان عین ا

اس کے کمرے کے سامنے تھا،اس نے ذیثان کودیکھااوراس کے حلق ہےا یک آواز سی فکل'

کئی..... ذیثان خود بھی بو کھلا گیا تھا..... بجل کی ت تیزی ہے کئی خیال اس کے ذہن میں|

آئے..... نوشاد کہیں رپر نہ سوچے کہ ذیثان خفیہ طریقے ہے اس کا جائزہ لے رہا۔ چنانچیا

ذیثان تمام مراحل ہے گزر چکا تھااس کے باوجو داس کے ذہن سے خوف اور وسو ہے ہوئے قدم میرے دروازے پر آگر ڑکے ہوں .... بس دیکھنے نکل آئی تھی۔ آپ میری کم نہیں ہورے تھے … نہ جانے کیوں اس کے دل کوایک شدیداحیاس تھا کہ نہیں نہ نہیں غرف آرہے تھے۔" ا کسی نہ کسی مرحلے پر مصیبت اس کے قریب پہنچ جائے گی۔ وہ اس بری طرح سچنس جائے گا "جي بال-" کہ اس کے لئے بیجنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ غالبًا پھٹی حسا سے اس احساس کا شکار کر رہی

"آنی ہے ملا قات ہو گئی آپ کی ؟"

ذیثان نے کہائے

"آپ کھڑے کیوں ہیں ۔۔۔۔۔ پلیز بیٹھ جائے ۔۔۔۔ میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں خواب میں بھی نہیں سوچ عتی تھی کہ میری سے خواہش اس قدر جلد پوری ہو جائے

گی۔ آپ یقین کیجئے میں بس سوچوں ہی میں ڈونی ہوئی تھی کہ کاش کسی طرح آپ ہے میری ملا قات ہو جائے۔"

ذیثان گہری نگاہوں ہے اس کا جائزہ لینے لگا پھر بولا۔

"توآپ میڈم سے کہددیتیں۔"

"میں نے یہ فیصلہ کرلیاہے کہ اگر ڈو بناہی ہے تو پھر نیچنے کی کو شش نہیں کرنی چاہئے۔

"كيامطلب؟"

"نامید صاحبہ سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ یہاں پہنچ چکی ہیں..... منصوبے کے مطابق

"تب تو پھر میں یہی کہوں گئ کہ میرے دل کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ گئے۔" يا پات ول سے كونى اين آواز نكل كى ا

" لیو آپ کے دل ہے کوئی ایسی آواز نکلی تھی ؟"

ذیثان نے ایک کمیح میں اپنے آپ کو سنجال لیااور او هر او هر دیکھ کر بولا۔ "آپ کس کام ہے نگلی تھیں مس نوشاو؟"

" آئے پلیزاندر آجائے ..... یہ کیا ہوا، یہ کئے .وں ' سے اچانک اس کر تَ؟'' "میں بنادوں گا..... پہلے میہ بتائے کہ دروازہ کھول کر کیوں حجانگ رہی تھیں؟''

" مجھے قد موں کی جاپ محسو س ہو ئی تھی ۔ ۔ نہ جانے کیوں یوں لگا تھا کہ جیسے جیلتے

"ہاں انہوں نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا۔"

"اوہو میڈم سے کہنے والی بات نہیں تھی۔" ذیثان کے بیٹھنے پر نوشاد نے خود بھی

صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

ذیثان تعجب بحری نگاموں سے اسے دیچہ رہاتھا..... نوشاد نے کہا۔

<sup>ژو</sup>ب ہی جانا بہتر ہو گا۔"

"اچھاآپ يہ بتائے كه آپ يبال كيول آئے تھ؟"

ومین نظم ایک نگاه آپ کا جائزه لے لینامناسب سمجھااور کوئی مقصد نہیں تھا۔''

<sup>ذ</sup>یشاناب بوری طرح خود کو سنجال چکاتھا چنانچه اس نے کہا۔

<sub>ىات بتا</sub>ئى تۇمىن مىيۇم ئامىيد كونىپىن بتاۇل گا.... تۈكيا آپ مىر بەدىدى برىقىن كركىل گى؟`` "اس کے سوامیر سے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔"

"تو ٹھیک ہے میں آپ سے وعدہ کر تأہوں۔"

"بس اتناكا في ہے۔"نوشاد بدستورنا قابل فہم کہيج ميں بولي-زیثان اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا پھر نوشاد نے کہا۔

"مسٹر ذیثان آپ ایک فرم میں اکاؤنٹیٹ کی حیثیت سے ملاز مت کرتے تھے؟"

"جي ٻال–"

"اوراس فرم سے آپ کوغین کے الزام میں نکالا گیا تھا؟"

"اوراس سلسلے میں آپ کوایک لمبی سز اجھکتنی پڑی ہے۔" " بالكل\_" ذيثان كواب كسى قدر حيرت بهور بى تقى-

'کیا آپ اس کا یقین کر سکتے ہیں کہ ناہید آنٹی آپ کے بارے میں یہ تفصیلات بہت

. پہلے سے جانتی تھیں۔"

"جى ..... ممكن ہے آپ نے انہيں خود اپنے بارے میں تفصیل بتائی ہولیکن وہ اس سے

يهلي تفصيل جانتي تحيين-"

"بال مجھے بیہ بات معلوم ہے۔" " کیسے ؟"نوشاد نے سوال کیا۔

" مجھ سے ملا قات کے بعد انہوں نے میرے بارے میں تفصیلات بتائی تھی۔"

"کیا آپ کی ان سے نہلی ملا قات اس وقت ہو کی تھی؟"

"اس سے پہلے آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے؟"

"گرُ .....گویاانہوں نے آپ سے یہ بات چھپائی نہیں۔" "جیہاں ۔۔۔۔۔انہوں نے یہ بات نہیں چھیا گی۔" "جی ہاں بالکل، آپ یقین کیجئے ..... میں بس تر کیبیں ہی سوچ رہی تھی کہ سس طری آپ سے ملاقات کی جائے۔"

"مس نوشاد معاف سيجئ كيا آپ يه ملاقات ميدم نابيد ك علم مين لائ بغير كرا

"اور ڈو بنے والی بات آپ نے کیا کہی؟" ڈیشان نے سوال کیا۔

تونوشاد سر جھكاكر سوچ" باللى سىدىرىتك خاموش رى پھر بولى۔ "چونکہ میڈم نے اپنے کام کے لئے آپ کو آمادہ کیا ہے ..... تھوڑی بہت رقم جھا

دے دی تھی اور ساراسب کچھ انہوں نے اسی انداز میں کیا ہے جبیلا انہوں نے سوچا تھا۔ آپ پوری طرح ان کے ٹرانس میں ہیں اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ میڈم کے خلاف کو <del>کی بات</del>

"غلط بات؟" ذيثان نے حيرانی سے کہا۔

"جي ٻال غلط بات-"

«کو ئیا یک مثال نہیں دی جا نکتی۔" "تو پھر ؟"

"میں آپ کو کچھ بتانا جا ہتی ہوں۔"

"كيامين آپ سے يه وعده لے لول كه ميں جو كچھ آپ كو بتاؤل كى وه آپ ميڈ نہیں بتائیں گے؟"

"آپ کس حوالے ہے مجھ سے بیہ وعدہ لینا جا ہتی ہیں؟" "كسى حوالے سے نہيں..... آپ بالكل مدند سوچيں كد ميں ايك لڑكى موں اور مير

دل میں اور کوئی جذبہ بیدا ہو گیا ہے ..... آپ سے بھی نہ سوچیں کہ میں آپ کو بے و قوف: كو كَي اپنامقصد حاصل كرناچاېتى ہوں....الى بات پليز آپ نەسوچىيى-"

"خیر چھوڑ ئے ان ہاتوں کواگر میں آپ ہے سے وعدہ کرلوں کہ اگر آپ نے مجھے کوئی

" بچھ نہیں .... میں صرف آپ کو ہوشیار کرنا چاہتی ہوں .... تمام تر بھروساان پر نہ سیجے گا جو تچھ ہورہا ہے .... آپ یوں سمجھ لیں کہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہورہا بلکہ میں .... میں خوداس کے لئے مجور کردگ گئی ہوں۔" بلکہ .... بلکہ میں .... میں خوداس کے لئے مجور کردگ گئی ہوں۔"

" آپ مجبوری کی وجه بتانا پیند کریں گی؟"

" نبیں کوئی اہم وجہ نہیں ہے ..... آپ یقین سیجے بس کچھ اس طرح انہوں نے مجھے پیانیا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔"

"نيكن پير بهياس طرح مجبور ہونے كى كوئى وجہ تو ہو گى؟"

" ہاں وجہ توہے کیکن پلیز آپ وہ وجہ نہ پو چھیں۔"

''اچھا۔۔۔۔۔اچھا۔۔۔۔۔ چلئے، ٹھیک ہے۔۔۔۔۔اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اس پروگرام پر دل ہے آمادہ نہیں میں؟''

" دل سے نہیں ہوں لیکن اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔"

کیوں؟"

"کچھالی بھی وجوہات ہیں۔"

"آپ مجھ سے کیا جا ہتی ہیں؟" ذیشان نے بوجھا۔

"صرف اتناكه آپ خود بهی هوشیار رہیں اور ممکن هو تو میر ابھی تحفظ كریں-"

"کوئی خطرہ ہے؟"

" کوئی خطرہ نہیں لیکن ظاہر ہے کہ میں …… میں ایسے معاملات سے بالکل واقفیت نہیں رکھتی ۔…. کہیں ایسانہ ہو کہ سب کے ساتھ میں بھی پھنس جاؤں، حالا نکہ آنی کہتی ہیں کہتی ہیں کہتی ہیں ایسانہ ہو کہ سب کے ساتھ میں بھی پھنس جاؤں، حالا نکہ آنی کہتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ رازاگر منظر عام پر آگیا تواہے ایک نداق کارنگ دے دیاری قبول کریں گی ۔…. نتیجہ کچھ بھی ہو زیادہ سے زیادہ ڈیڈی ان سے ناراض ہو جا نمیں گی دور کوئی ایسا عمل نہیں ہونے دیں گی جو بوجا نمیں گی دور کوئی ایسا عمل نہیں ہونے دیں گی جو ہم سب کے لئے باعث پریشانی ہو ۔…. سبجھ رہے ہیں نا آپ ۔…۔ اسے ایک دلچپ ڈرامہ قرار دیا جائے گا، اگر بات آگے نکل گئی اور تو صورت حال پچھ کام کی بن گئی تو ظاہر ہے کہ

آنی نامید کوییرر قم چاہئے۔" "اور آپ کو؟" "آپ نے ان سے سوال نہیں کیا کہ وہ آپ کے بارے میں اتنا پچھ کیسے جانتی ہیں؟" "کیا تھا۔"

"تو پھر ؟"

"انہوں نے کہا کہ وہاس کاجواب بعد میں دیں گ۔"

" آپ نے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا؟" ... تیہ "

سوحیا تھا۔

"كيامطلب؟"نوشاد بولي\_

"مطلب بیہ مس نوشاد کہ میں نے سب کچھ سوچا تھااور یہ بھی سمجھاہے کہ جو کچھ میں ا کر رہا ہوں وہ انتہائی مجر مانہ عمل ہے، اگر آپ کو بھی بیہ تفصیلات معلوم بیں توشاید اس بات ا بھی آپ کو علم ہویانہ ہو کہ جس جرم کی پاداش میں مجھے سزادی گئی تھی وہ جرم میں نے نہیں کیا تھا بلکہ وہ میرے خلاف کوئی سازش تھی جس کا میں آج تک سراغ نہیں لگا۔ کا۔"

"اس کے بعد فکرروزگار نے مجھے اس منزل پر پہنچادیا کہ میں دنیاکا ہر کام کرنے پر مجوا ہو گیااور اس مجبوری کے عالم میں، میں نے میڈم ناہید کی پیشکش قبول کرلی کیونکہ میر۔ پاس کوئی متباول راستہ نہیں تھااور اب میں جرم کی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں کیونکہ میں آم دونوں کے پروگرام میں شامل ہوں۔"

"میں بس آپ کواتنا ہی بتانا چاہتی تھی کہ سب کچھ کررہے ہیں آپ لیکن میڈم-" وشاررہۓ۔"

"" ہے اس دن تومیڈم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولی تھیں۔"

" میں آج بھی نہیں بول عتی اور شاید آئندہ بھی نہیں بول عتی کیونکہ اس طرح ﷺ خود ہی مچنس جاؤں گی۔۔۔۔۔ آپ اس کااندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنٹی ناہید کس قدر حالاک ا ہو شار ہیں اور خطرناک بھی۔"

"آپ كامطلب م كه وه-"

"جی ہاں وہ سب کچھ ہی کر علق ہیں ..... وہ سب کچھ جس کا آپ تصور بھی نہ کر سکیں۔' " تو پھر آپ مس نوشاد بتا کیں کہ آپ کیا کہتی ہیں؟"

"رقم تو مجھے بھی چاہئے لیکن نہ جانے کیوں۔"وہ جملہ اد ھوراحپھوڑ کرخاموش ہو گئی۔ "آپ پلیزا پناجملہ پورانیجئے۔"

"بس ذینان صاحب میں نے آپ کوجو کچھ بتایا ہے اس میں صرف نیک نیتی ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھنے گا کہ آئی ناہید نے آپ کا انتخاب پوری طرح جان بوجھ کا کما ہے۔"

"جي اور پچھ؟"

" نہیں.....کیا آپ میرے یہ الفاظ آنٹی ناہید کو بتادیں گے ؟" سند مصرف کیا ہندہ کیا ہندہ کا مطابقہ میں گاہ ہا

« نہیں مس نوشاد بالکل نہیں ..... مکمل اطمینان رکھے گا۔ " ''

"میں آپ کی شکر گزار رہوں گی ..... براہ کرم میر استحفظ سیجئے گا ..... ہو سکتا ہے کا سیرے لئے کو کئی خطرہ پیدا ہوجائے .... میں آپ کو اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتی، کہا درخواست ہی کر سکتی ہوں۔"اس کی آوازر ندھ گئے۔

ذیثان یہ جاننے کی کو شش کر رہاتھا کہ نوشاداس سے کیا کہنا چاہتی ہے کیکن بات اس اگر سمجھ میں نہیں آرہی تھی ..... دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا۔

"آپاطمینان رکھئے مس نوشاد اگر آپ کو کوئی خطرہ در پیش ہوا تو میں آپ کا تخفا کروں گاادر اس بات کا بھی آپ اطمینان رکھئے کہ میں ناہید صاحبہ ہے اس ملا قات کا تذکر بالکل نہیں کروں گا۔۔۔۔۔ آپ میرے وعدے پر اعتاد کریں۔۔۔۔۔ میر اخیال ہے اب جھے چا چائے۔۔۔۔۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مجھے یہاں دکھے لے۔ " ذیثان نے اب بھی نوشاد کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے خود بھی ہوٹل میں کوئی کمرہ حاصل کرر کھا ہے۔۔۔۔ بہر حال نوشاد آپیں چو نکہ سمجھ میں نہیں آئی تھیں اس لئے اس نے بھی اے مکمل اعتاد میں نہیں لیااور ابتان نے بعد اُٹھ کھڑ اہوا۔۔۔۔۔ بتانے کے بعد اُٹھ کھڑ اہوا۔

"میں آپ کی بوری نگہداشت رکھوں گا.....آپ اس سلسلے میں مطمئن رہئے۔" "بہت بہت شکر ہی۔"نوشاد بولی۔

بھر ذیثان کمرے سے ہاہر نکل آیااور اس کے بعد اس نے اپنے ہی کمرے کا رُخ اُ تھا.....وماغ کی چولیں ہل گئی تھیں، عجیب کہانی تھی جو مکمل طور سے سمجھ میں نہیں آر ہی تھ لیکن بہر حال اب تووہ اس کہانی کا ایک کر دار بن ہی چکا تھا..... نتیجہ جو کچھ بھی ہو گا ہے جھا

ی پڑے گا، پھر کمرے میں آگروہ بستر پر دراز ہو گیا ۔۔۔ پتا نہیں کیوں ذہن بری طرح تھکا ہوا می پڑے گا، پھر کمرے میں آگر اس تھکن میں کوئی خوشگوار کیفیت تھی تو صرف ایک احساس کی کہ صوفیہ اور بچے یہاں موجود نہیں ہیں ۔۔۔ کم از کم ودلوگ تو محفوظ ہیں ۔۔۔ بے شک ناہیداس کے بارے میں جانتی ہے لیکن اب اتنا بھی نہیں جانتی ہوگی کہ اس کی بیوی کامیکہ کہاں ہے اور بجہ شایداس کی نویت ہی نہ آئے ۔۔۔۔ ذیشان اپنے گردایک مضبوط خول رکھنا چا ہتا تھا۔

**(** 

شباب گہری آتھوں سے اختیار احمد صاحب کا جائزہ لے رہاتھا۔جو اپی کہانی کا آغاز کرنے کے لئے شاید مناسب الفاظ کی تلاش میں سر گردال تھ ..... خاصی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا۔

"میں شہاب صاحب اس بات ہے انکار نہیں کرتا کہ اگر کسی انسان کو مصیبت میں دیکھا جائے تو یہ یقین کرلیا جائے کہ اس مصیبت کو اپنے تل تینٹنے دینے کے لئے اس کا اپنا ممل زیادہ سے زیادہ کار فرما ہوتا ہے ..... باہر سے مصیبت نہیں آتی۔ مصیبت اندر ہی سے انجر تی ہے انجر تی ہے اور میں اس کیفیت کا شکار ہوں۔"

گل خان اور شہاب نے اس کے الفاظ پر کوئی تبھر ہ نہیں کیا تھا..... کچھ کمیحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا۔

"میں جیسا کہ گل خان ہے عرض کر چکاہوں کہ تاجر ہوں …… سے موتوں کاکاروبار
کرتا ہوں اور میر اکام زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں پھیلا ہوا ہے …… خداکا شکر ہے اچھی خاصی
دوارت جمع کرلی ہے میں نے …… بدقتمتی ہے میری ہوی کافی عرصے پہلے مجھ سے جدا ہوگئی
اوران کے بعد میں اپنی بٹی کے ساتھ رہنے لگا …… میر ازیادہ تروقت باہر گزرتا تھا …… گھر
شن میرئی بڑی تنہا تھی …… میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے صرف اس تنہائی کی وجہ ہے دوسری
شنادئی کے بارے میں سوچا بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ پچھ ایسے عوامل پیدا ہوگئے کہ میں اس پر مجبور
بوگیا۔ ناہید خود بخود مجھ ہے ایک ہوائی سفر کے در میان فکر ائی تھی اور اس نے بچھ اس
خور شرح مجھ سے لگاوٹ کا ظہار کیا کہ میں مر دکی فطر ہے کے مطابق اس لگاوٹ کا شکار ہوگیا۔
انگرانی نائیت سے اس نے میر ہے ساتھ بچھ ایسا عمل کیا کہ میں اسے نہ بھول ہے …… ہوائی سفر
انگرائی میں دوبارہ ملا قات کی

میں نے اس کے ویران دل کو آباد کرنے کے لیا اسارااسے پیش کیا جے ال قبول کرلیا، حالا نکہ مجھ جسیااحتی انسان سے بات نہیں سوچ سکا کہ میری اور اس کی عمر زمین و آسان کا فرق ہے اور میں قطعی اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی خوبصورت لڑکی یا عوا مجھے ایک مرد کی حثیت ہے قبول کر سکے۔ میں اس بات کا کھلے ول سے اعتراف المجموں سبہر حال میراخیال ہے میں نے کام کی بات بتانے ہے گریز کیا۔"

" نبیں اختیار احمد صاحب .... یہ باتیں ابھی کام کی ہیں... اس سے کم از کم مح ناہید کے بارے میں پتاچلتا ہے۔"

"سیں اس کی فطرت کے بارے میں آپ کو بتادوں ..... بعد میں مجھے احساس ہوآآ سو فیصد میر کی دولت پر ریجھ گئی تھی اور شاید پہلے سے میرے بارے میں معلومات د تھی ..... میں نہیں کہہ سکٹا کہ اس نے یہ معلومات کیسے حاصل کیس یا یہ تمام سلسلہ کس ط سے شروع ہوالیکن اس طرح کی جالاک عور تیں بڑی ذہانت سے اپنا عمل کرتی ہیں ..... سے ابتدا میں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، چنانچہ میں اس کے ساتھ مخلفم

تھالیکن بعد میں مجھے اس پراس طرح کے شبہات ہوگئے کہ وہ مجھے ناپند کرتی ہے اور صرف میری دولت کو پیند کرتی ہے۔''

" "شبهات کی وجه بتا کمیں؟"

'' نہیں.....کسرف چندالفاظ یا چھوٹے موٹے جھگڑوں کی بات کر رہاہوں میں۔'' '' خیر اس دوران آپ کی بیٹی کا کیار ویہ رہا؟''

"وہ بہت خوش ہوئی تھی ناہید کے گھر آنے ہے۔…. وہ تنہائی ہے بہت بدول ہو پھی تھی۔… ناہید اسے اچھی دوست کی حیثیت ہے ملی اور میرے یہ خدشات دور ہوگئے کہ سو تیلی ماں میری بیٹی کے ساتھ براسلوک کرے گی۔ کچی بات سہ ہے کہ ابتدامیں پچھ وقت ناہید نے اس طرح ہمارے ساتھ گزاراکہ ہم ششدررہ گئے کہ کوئی انسان اس قدراچھا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو بہت عرصے کے بعد مجھ پر کھلی اور جب وہ کھلی تو پھر میں نے دوسر اروبید بھی سے بعد مجھ پر کھلی اور جب وہ کھلی تو پھر میں نے دوسر اروبید

"کا؟"

"میں نے سنجوسی کا ظہار کیااور ان لوگوں کے اخراجات انتہائی محدود کردیئے ، عالا نکہ اپنی بیٹی سے مجھے بے حد پیار ہے ، لیکن میں نے اس سے بھی اجتناب کیااور ایک معمولی سے جب خرج کے علاوہ میں نے ان لوگوں کو کچھ اور دیناد لانا بند کردیا جس کے نتیج میں کئی بار ناہید سے میری جھڑ ہے ہوئی اور میری بیٹی مجھے سے گریزاں ہوگئی۔"

"ناہیدنے نوشاد پر پچھاس طرح اپنارنگ جمایا کہ میں بید دیکھنے لگا کہ نوشادوہی کرتی ہے جو ناہید کہتی ہے۔ جو ناہید کہتی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ دونوں ساتھ ساتھ گھومتی پھرتی ہیں۔۔۔۔۔ ناہید بہت آزاد فطرت ہے۔۔۔۔ بھی اس نے اس رنگ میں رنگ دیا ہے۔۔۔۔ بھی بھی تو وہ مجھ سے پو چھے بغیر ہی کہیں نہ کہیں چلی جاتی تھی۔۔۔۔ بہر حال میری گفتگو پچھے طویل ہور ہی ہے۔۔۔۔ میں آپ کو بید تاؤں کہ کل سے نوشاد گھرسے غائب ہے۔''

"غائبہ؟" "ہاں۔" "کہاں گئے ہے وہ؟" چپئے رکھیں گے توہم آپ کے کس طرح کام آسکتے ہیں۔ "شہاب نے کہا۔ اختیاراحمد سوچ میں ڈوب گیا۔۔۔۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعداس نے کہا۔ "بس تو پھریوں سمجھنے کہ مجھے شبہ ہے کہ نوشاد کی گمشدگی میں ناہید کام تھ ہے۔ " شہاب نے گل خان کی طرف دیکھا۔۔۔۔ گل خان چند کھے غاموش رہا پھراس نے کہ۔ " تو آب ایف آئی آر کھوانا جاہتے ہیں۔"

"-∪

"اوراس ایف آئی آرمیں آپ ناہید صاحبہ کانام لکھوانا چاہتے ہیں۔" "جی؟ جی ہاں ۔۔۔۔ نن ۔۔۔۔ نہیں ۔۔۔۔ایسا تو نہیں۔"

"تو پھر آپ گشدگی کے بارے میں کیا کہیں گے؟"

"بساتناکہ میری بیٹی گم ہو گئی ہے ..... پولیس اے تلاش کرے۔"

"ظاہر ہے پولیس آپ کے گھر کا چکر لگائے گی اور آپ کے گھر کی تلاشی لے گی اور پھر ناہید صاحبہ سے سوالات کرے گی....اس کے قرب وجوار کے لوگوں کو شولے گی جن پریہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ نوشاد کے اغوامیں ملوث ہو سکتے ہیں۔"

"جناب کیا بیہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس میرے راز کو راز رکھے اور خفیہ طور پر کام کرے جبکہ میری ایف آئی آر بھی درج ہو۔"

" یہ کیسے ہو سکتا ہے اختیار احمد صاحب ..... پولیس کو اطلاع دینے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس مصروف عمل ہو جائے اور نوشاد کو تلاش کرے۔''

"آہ!دیکھئے بات اصل میں ہیہے کہ جو میں کہنا جا ہتا ہوں کہنے سے ڈر رہا ہوں اور پھر افراعلیٰ کے سامنے۔"

"آپ کیا کہنا چاہتے ہیں.... بے دھڑک کہئے۔"شہاب نے کہا۔

"جناب اصل میں، میں اس قدر تنجوس انسان نہیں ہوں .... بیٹی کامعاملہ ہے بیٹی کے مجت بھی کار تاہوں لیکن اس بیر چاہتا تھا کہ نوشاد ناہید کے چکر میں نہ پڑے،اس لئے میں سائن کے ساتھ بھی تحقی برتی تھی، اگر اس سلسلے میں کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں تو میں وہ خراجات اوا کرنے کو تیار ہوں .... پولیس بس میری مدد کرے.... میرے ساتھ تعاون سے لیکن ابھی ناہید کو یہ شبہ نہ ہونے پائے کہ میں نے نوشاد کی رپورٹ درج کروادی ہے۔"

" مجھے معلوم ہو تا تو یہاں نہ آتا۔" دیریں میں ہے"

"وہ معمول کے مطابق گھرسے نکلی لیکن زندگی میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ رات! واپس نہ آئی ہواور یبال تک کہ بیہ وقت گزر گیا.....اس کے بارے میں کہیں ہے بھی کو رپورٹ نہیں ہے۔"

"ناہید کیا کہتی ہے؟"

'' کچھ نہیں ۔۔۔۔۔ میرے ساتھ وہ بھی تشولیش کاشکار ہے اور اس نے کہاہے کہ کوئی ال بات اس کے علم میں نہیں ہے جس سے بیا ندازہ ہو کہ نوشاد گھرے نکل گئی ہے۔'' '' تو پھر آپ کا کیاخیال ہے ؟''

" میں نے اس کی تمام دوستوں کے ہاں تلاش کر لیانہے،اول توالی کوئی دوست تھیا ہی نہیں اس کی کہ جہاں وہ رات گزار سکتی اور پھر وہ پہ جرات بھی نہیں کر سکتی تھی اور اب، کہ وہ غائب ہے۔"

"ناہیدصاحبہ!اس بارے میں اپنی کیارائے دیتی ہیں؟"

'' ''پچھ نہیں وہ کہتی ہے کہ انتظار کروں …… نوشاد واپس آجائے گ …… کوئی بھی ایکھ بات نہیں ہے …… ہمر حال ہم نے ہپتالوں کا بھی جائزہ لے لیا ہے …… ہر جگہ سے معلومات کی ہے …… ناہید کا کہنا تھا کہ اس بارے میں پولیس کو اطلاع نہ دوں …… خواہ مخواہ رسواؤ ہوگی۔ ہوسکتاہے کہ نوشادواپس آجائے لیکن میر ادل نہیں مانتا۔''

"كيول؟"شهاب نے سوال كيا\_

" بس نہ جانے کیوں …… میر ی چھٹی حس بتاتی ہے کہ نوشاد کی گمشد گی کے پیچھے کو بڑی بات ہے۔"

"اور پھر آپ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟"

"صرف يدكه آپ نوشاد كى كمشد گى كى ايف آئى آر لكھئے\_"

"اسے کیافائدہ ہوگا؟"

"بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے دل میں کوئی چورہے۔"

"آپ كىسى باتيں كررہ بين اختيار احمد صاحب سنة آپ اگر ول كا چور ول بير

"ہاں .. کیا کہاجا سکت ہے۔"

" نئیں ایک بات نہیں ہے ۔ ۔ ۔ پریثان ہونے کی ضرورت نہیں ،اگر گل خان صاحب اجازے دیں تو میں اپنے طور پر یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے اول۔"

رت ہے۔ "صاحب آپ میرے سامنے الی بات کررہے ہیں..... میں تو آپ کا مرید ہوں۔" ۔

"گل خان ایک شریف شهر ن جمیں مدد کیلئے بکار رہاہے، جمیں اس کی مدد کرنی چاہئے۔" "آپ جیسا تھم دیں میں حاضر ہوں۔"گل خان نے کہا۔

" نہیں میر اخیال ہے کہ تمہاری ضرورت نہیں بلکہ یوں کروایک سمجھدار آدمی اختیار امر صاحب کے ساتھ بھیج دو ..... اختیار احمد صاحب اس سلسلے میں کوئی بھی قدم اٹھایا جائے آپ اسے کم از کم ایک پر پے پر لکھ کر کسی النّبی جگہ تو پھینک سکتے ہیں جہاں سے ہمارا آدمی آپ سے وہ اطلاع موصول کر لے .....اس طرح ہمیں انفار میشن بھی ملتی رہے گی۔ "

"با آسانی کر سکتا ہوں …… میر اکمرہ کہلی منزل پر ہے جہاں میں رہتا ہوں …… وہاں چھے ایک خالی جگہ ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک کباڑ خانے کے، گودام کے، گلی خالی ہتی ہے اور اس گلی میں میرے بیڈروم کی کھڑ کی تھلتی ہے …… میں اپنے بیڈروم سے ایسا پر چاپھینک سکتا ہوں جس میں تمام تفصیلات موجود ہواں۔"

"بہت اچھی بات ہے گل خان تم ایسا کروکہ اپنے چند آدمیوں کو دہاں ڈیوٹی پر لگادو…… فینی طور پر تمہارے پاس ایسے کام کے آدمی ہوں گے جیسے ہی کوئی پیغام اختیار احمد صاحب کی طرف سے ملے اور تم تک پہنچ تو مجھے ٹیلی فون پر اس کی اطلاع دو، سمجھ رہے ہونا۔" "جی سر بالکل۔"گل خان نے مستعد ہو کر کہا۔

" توسمجھ لیجئے اختیار احمد صاحب کہ آپ کا کیس پولیس کے رجٹر میں درج ہو چکا ہے اور ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔"

"بہت بہت شکریہ ..... آپ میر ابورا پتانوٹ کر لیجئ ..... گل خان صاحب اور اپنے آئیمیول کووہاں بھیجود بجئے مجھے بھی ذرااطمینان رہے گا۔"

"بہت بہتر۔"

پھر گل خان نے اپنے دو خاص آ دمیوں کو بلایا جو سادہ لباس میں تھے .....انہیں تمام

" ہوں اور آپ اس سلسلے میں اخراجات اداکرنے کو تیار ہیں؟" "جی اور ایک لاکھ روپے پیش کر سکتا ہوں۔"اس نے جواب دیا۔ " خیر ابھی آپ میرسب کچھ نہ سیجئے گا۔"

" ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ گل خان کیا خیال ہے؟ میر اخیال ہے کہ تم ایک لاکھ روپے قبول کر لو۔۔۔۔۔ تمہارے بہت کام آئیں گے۔''

"صاحب کیابات کرتے ہو۔"گل خان نے کہااور شہاب نے اسے غیر محسوس اندلا میں اشارہ کر دیا۔۔۔۔۔گل خان گر دن جھکا کر سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ شہاب نے کہا۔ "خب شدہ وغیر و کر مدا ملر کو آپ لیس پر دوں سنرد بھڑی آپ یہ وہ استریں کا

" ہاں..... میں یہی چاہتا ہوں۔"اختیار احمد صاحب نے کہا۔

"اچھاآپ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کے جذبات ناہید کے سلسلے میں کیسے ہیں؟" "میں نے بتایانا آپ کو کہ وہ ناہید کے ٹرانس میں ہے۔اس کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ "ہوں ..... ٹھیک ..... کیوں گل خان کیا خیال ہے؟"

"سر آپ موجود ہیں ..... میں آپ کے سامنے کیا بول سکتا ہوں۔" گل خان ا

'' ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ میراخیال ہے کہ اس سلسلے میں ایف آئی آر درج کرنے کی ضرور مط نہیں ہے ۔۔۔۔۔ یوں سمجھنے اختیار احمد صاحب کہ ہم نے آپ کا کیس ہاتھ میں لے لیا ہے اور کا شروع کررہے ہیں۔''

" آپ کازندگی بھر احسان مانوں گا …… آپ مجھے جو بھی خدمت کہیں گے وہ سر انجا ا

"لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ناہید صاحبہ یہ کوشش نہیں کریں گی کہ آپ پر ڈا رکھیں..... میرامطلب ہے اگر آپ نے پولیس سے رجوع کیا تو وہ آپ سے اختلاف جم کر سکتی ہیں۔"

> " جانتا ہوں۔۔۔۔انچھی طرح جانتا ہوں۔" "گھرے آپ ٹیلی فون بھی نہیں کر سکتے۔"

ا پے جواتھا جو ذیثان کھیل رہاتھا ۔۔۔۔۔ناہید نے کہا۔ ''کہو ذیثان اپنے آپ کو کس ذہنی کیفیت کا شکار پارہے ہو؟''

«نبین میڈم ..... میں ٹھیک ہوں۔"

"میں محسوس کررہی ہوں جو اُلجھن، جو تردود تمہارے چہرے پر پہلے نظر آتا تھااب وہ ''

> ، ذیثان مسکرادیا پھر بولا۔

" میں نے اب ان معاملات میں خود کو پوری طرح ملوث سمجھ لیاہے اس لئے۔" " یہ ایک تھیل ہے ایک تنجوس آدمی کو سز ادینے کا ……جو شوہر ہونے کے باوجو دایک اعتاد کرنے والا شوہر نہیں ہے،جو باپ ہونے کے باوجو داپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ سختیاں کرنے کا عادی ہے۔"

"جی۔"ذیشان نے آہتہ ہے کہا۔ "خیر چھوڑوان باتوں کو …… بہر حال ہمارا کام آ گے بڑھ گیا ہے۔ یہ بتاؤ کیا ایسی جگہ نتخب کی ہے تم نے جہاں ہے تم ٹیلی فون پراس ہے رابطے کرو۔" "کی بھی علاقے کا ٹیلی فون بوتھ کام آ سکتا ہے۔"

" نہیں بیرا بتخاب ضروری ہے ۔۔۔۔ جگہ سنسان ہونی چاہئے۔"

.ن۔ " تو پھر کیا خیال ہے……میں ہیہ سمجھتی ہوں کہ کام کا آغاز کردو…… کیا میراسا ھ ہونا تفصیلات بتائیں اور اس کے بعد انہیں ہدایت کر دی کہ وہ اختیار احمد صاحب کی کار کا تعاقبا کریں اور ان کے مکان کی عقبی گلی میں پہنچ کر وہ کام کریں جو انہیں بتایا گیاہے، پھر پچھ دیر کے بعد اختیار احمد ان کاشکریہ اداکر کے اُٹھ گیا تھا۔

شہاب نے مسکرا کر گل خان کو دیکھااور کہا۔

" یقینا تنہیں میرےاں طرز عمل پر حیرت ہوئی ہوگی؟" " نہیں شہاب صاحب …… آپ کیسی ہاتیں کرتے ہیں …… گل خان اگر آپ کو نہیم " '' '' '' حساب ساحب " '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

جانتا ہو تا توضر ور چرت ہوتی لیکن اب گل خان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ نے ا قدم اٹھایا ہے وہ لیٹنی طور پر کوئی ٹھوس قدم ہوگا۔"

یہ معاملہ اسے اچھاخاصاد کچسپ لگا تھا چنانچہ وہ اس پر کام کرنے کاخواہش مند تھا۔

ناہید نے ذیشان سے ای فلیٹ میں ملاقات کی ..... بہت مطمئن اور مسرور نظر آر ہی است خصی ..... نہت مطمئن اور مسرور نظر آر ہی است کی ..... نہت مطمئن اور مسرور نظر آر ہی است کی ..... نہت ہوچکا تھااس پراور آخر کاروہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اب مرد بن کر ہی کا مست کر ہے ..... ایک عورت اے کتنا کمزور بناسکتی ہے۔ ابتداء میں تو حالات کا شکار ہونے کی وج سے ناہید سے خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن اب سوخ رباتھا کہ آخر کاراب اس شاطر عورت سے صحح انداز میں نمٹنا چاہئے .... سب کچھ جہنم میں جائے .... اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک غیر قانونی عمل تھا لیکن اتناہی مناسب تھا کہ نہ تو کسی کو قتل کرنے کی ضرورت پیش آر ہی تھی اور قانونی عمل تھا کہ نہ کوئی ایسا عگین جرم کرنا پڑر ہا تھا کہ جس پر اپنا ضمیر ہی کچو کے دیے، وہ شاطر عورت اپنی شوہر ہے انہنا نہو ک

«لیکن اس وقت ایسے حالات میں اختیار احمد صاحب کو بہر حال اس بات کا توعلم ہو چکا مندن نام سید "

ہے کہ نوشاد غائب ہے۔"

" ناہید نے کہا اور میں اسے تلاش کررہی ہوں۔" ناہید نے کہا اور قبقہہ لگا کر ہنس پڑی .....

زینان بھی مسکرا تارہا تھا اور ناہید کی کار فرائے بھر تی رہی پھر ٹیلی فون ہو تھ سے پچھ فاصلے پر

اس نے کارپارک کردی جس کا اس نے تذکرہ کیا تھا ..... در حقیقت دُور دُور تک کسی انسان کا

وجود نہیں تھا ..... دیکھنا یہ تھا کہ ٹیلی فون ور کنگ آرڈر پر ہے یا نہیں ..... جب وہ لوگ ٹیلی

فون ہو تھے میں داخل ہوئے تواند ازہ ہو گیا کہ ٹیلی فون صحیح طور پر کام کررہا ہے ..... ناہید نے

ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔

"کیااس سے عمدہ جگہ کوئی ہو سکتی ہے ..... مجھے تواس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے کام کے لئے یہ ٹیلی فون بو تھ یہال لگالیا گیا ہے۔"

ذیثان پھر مسکرادیا..... بہر حال ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاکر اس نے کارڈ ڈالا..... ناہید سانس روکے کھڑی تھی ..... تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے رابطہ ہوا توذیثان نے کہا۔ "میں مسٹر اختیار احمد صاحب ہے بات کرنا جا ہتا ہوں۔"

"اختیاراحد ہی بول رہاہوں۔" دوسری طرف سے آواز آئی۔

"اوہو ..... اختیار احمد صاحب آپ تواس وقت بہت زیادہ پریثان ہوں گے۔" ذیثان نے پہلے سے تیار کیا ہواسکر پٹ پڑھتے ہوئے کہا۔

"كون موتم؟كيابات ٢٠٠٠ دوسرى طرف سے آواز آئي۔

"میں کون ہوں میہ جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ..... کیا بات ہے وہ میں آپ کو بتانے جار ہاہوں ..... آپ کی پریشانی کی دجہ آپ کی بٹی نوشاد ہے نا؟"

"میں کہتا ہوں کون ہوتم اور کیا جاتے ہو؟"

"كيامطك؟"

"خود کشی اس لئے کر رہا تھا کہ مالی پریشانیوں میں مبتلا ہوں اور اندازیہ بدل لیا کہ آپ نُ بین نوشاد کواغوا کر لیااور اب وہ میرے پاس موجو دہے۔" كوئى غلط قدم ہو گا؟"

"كيامطلب؟"

"مير امطلب بمير بسامنے ہي فون كرو-"

"ایک ٹیلی فون بو تھ ہے؟"

"بال كياحرج\_-"

"الراتب يه سجفتي بين كه بدنامناسب نهين ہے تو ٹھيك ہے۔"

"بان نامناسب نہیں ہے، اگر تم کوئی جگد منتخب نہیں کر سکے تومیں نے جگد کا انتخاب

لرلياہے۔"

"كہال ہے وہ جگہ؟"

"ايئر پورٹ كاوہ عقبى حصہ جہاں كئي ٹيلى فون بوتھ لگے ہوئے ہیں لیکن ان كااستعال

نہ ہونے کے برابرہے .... میں نے پوری طرح جائزہ لے لیاہے۔"

''' تو پھر ٹھیک ہے۔''

"آؤميرے ساتھ-'

" چلیں۔" ناہیدنے کہااوراس کے بعد ناہید کے ساتھ ہی ذیثان باہر نکل آیا۔

ناہید کی مرسڈیز میں بیٹھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔

"اور میں بھی آپ کو کچھ زیادہ ہی مطمئن پار ہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو بہت زیاد چھیانے کی کوشش نہیں کی ہے۔"

"بات اصل میں یہ ہے ذیثان کہ انسائی چتنی احتیاط کر تا ہے اتن ہی غلطیاں کرتا ہا جاتا ہے ۔۔۔۔ میں نے کسی شخص کا مقولہ پڑھا تھا اور اس پر غور بھی کیا تھا۔۔۔۔۔ اختیار احمد محدو انسان ہے، اس کے وسائل بھی محدود ہیں، اس کی دوستیاں بھی محدود ہیں۔۔۔۔ وہ بہت کو لوگوں ہے ماتا جاتا ہے۔۔۔۔۔ کون اسے بتائے گاکہ میں کہاں ٹپھرر ہی ہوں۔" لوگوں ہے ماتا جاتا ہے۔۔۔۔۔ کون اسے بتائے گاکہ میں کہاں ٹپھرر ہی ہوں۔"

"ان وقت آپ کس طرب اپنے گھرہے نکلی ہیں؟"

" پہلی ہت تو یہ ہے کہ شروع ہے ہی میرے او پر پابندی نہیں ..... مرسڈیز میرے نا سے خریدی گئی تھی اور مجھے دے دی گئی ہے ..... اختیار احمد صاحب کے پاس اس کی اپنی گاٹٹا ہے ... میں جہاں جاہوں گھو متی بھرتی ہوں۔" " بکواس مت کر ..... تم اییا نہیں کر یکتے۔"

" آخری چندالفاظ کے بعد میں ٹیلی فون بند کردوں گا…. میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں ایسا کروں گااورا گر آپ مجھے اس سے رو کناچاہتے میں توصرف میں لاکھ کامعاملہ ہے ….. رقم بہت بڑی نہیں ہے۔"

''س....منا کتناو قت ؟'' ''مثا اکتناو قت ؟''

"تم کہہ رہے ہونا آج رات گیارہ بارہ بج تک تم کام کرو گے تو ایبانہ کرو..... آج رات گیارہ، بارہ بج میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کردوں گا۔"

''اب میرے لئے سوچنے کا وقت ہے۔۔۔۔۔ آپ ایک منٹ مجھے سوچنے کو دیں۔'' اور نرکھا۔

ناہید کے ہو نٹول کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ وہ جو لہجہ اور انداز اختیار کئے ہوئے ہے وہ ناہید کی مرضی کے مطابق ہے ۔۔۔۔۔ چنانچہ وہ مطمئن نظر آر ہی تھی۔۔۔۔۔ ذیشان نے پچھ ویر کے بعد کہا۔

" ٹھیک ساڑھے گیارہ بج میں آپ کو ٹیلی فون کروں گا،اس وقت آپ مجھے اپ فیطے اے آگاہ کروں گا،اس وقت آپ مجھے اپ فیطے ے آگاہ کروں گاکہ آپ کو کہاں اور کب کیا کرناہے؟الی صورت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا۔"

"ہاں ٹھیک ہے ساڑھے گیارہ ہج ..... مم ..... ساڑھے گیارہ ہبج مجھ سے بات کرنا کیکن سنونوشاد کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہئے اگر ایہا ہوا تو۔"

"اگراییا ہوا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے .... ہے کار، احقانہ و همکیاں دینے کی آفر ایہا ہوا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیل گوشش نہیں اس چیک کو شش نہیں کروں گا....او کے۔"ذیثان نے فون بند کر دیا۔

نابید مشکراتی ہوئی بولی۔

"تم توتربیت یافته بلیک میلر معلوم ہورہے ہو۔"

" سب کچھ آپ ہی کی محبت کا نتیجہ ہے میڈم۔" ذیثان نے جواب دیااور دونوں بنتے ۔ بوئے باہر نکل آئے۔ " كن كيامطلب؟"

"جو کچھ کہہ رہاہوں اس کاوہی مطلب ہے ۔۔ میں نے آپ کی میٹی کواغوا کر لیا ہے اون اب وہ میری قید میں ہے۔"

" تمہاراد ماغ خراب ہے کیا؟"

"جی نہیں میں تو بہت ہوش مند انسان ہوں،اگر ہوش مند نہ ہو تا تو خود کشی کا ہے" طریقہ کیوں بدلتا؟"

"خود کشی،خود کشی، کیا بکواس ہے؟ آخر کیا چاہتے ہو؟"

"صرف بیس لا کھ روپے اگر آپ اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہیں تو صرف بیس لا کھر روپے عنایت فرماد بیجئے گا۔۔۔۔۔ نوشاد گھر پہنچ جائے گ۔۔۔۔۔ دوسر ی صورت میں آپ کو انداز و ہے کہ ہم جیسے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔۔۔۔۔ نوشاد پھر بھی آپ کے گھر پہنچ جائے گی لیکن زندو حالت میں نہیں۔''

دوسری طرف چند لمحات کے لئے ساٹا چھا گیا۔

"مم.....م..... مگر...... تم آخرتم ہو کون؟"

"كمال بيسساتى تفصيل بتانے كے بعد بھى آپ مجھ سے يہ سوال كررہے ہيں ....

میں ایک ضرورت مند ہوں جو آپ کی دولت ہے ایک جھوٹا ساحصہ لینا چاہتا ہے۔'' ...

"تمہاراد ماغ خراب ہے ۔۔۔۔۔ تمہیں ہیں لا کھ روپے اتنے آرام ہے دے دوں۔" "آپ کے خیال میں آپ کی بٹی کی قیت ہیں لا کھ روپے نہیں ہے۔"

"تم.....تماس كا يجهه نهيں بگاڑ سكتے شمجيے .....تماس كا يجهه نهيں بگاڑ سكتے۔"

"میر اول چاہتا ہے کہ میں آپ کے ان الفاظ پر تعیقیے لگاؤں لیکن میں فلمی انداز کے تعیقے لگاؤں لیکن میں فلمی انداز کے تعیقے لگانا نہیں جانتااس لئے براہ کرم جو میں آپ سے کہد رہا ہموں آپ اس پر عمل کریں یا پھر مجھے کھل کر بتادیں کہ میں وہ تخنہ آپ کی خدمت میں تجھے کھل کر بتادیں کہ میں وہ تخنہ آپ کی خدمت میں تجھے اور وں۔"

" و کیھو بکواس مت کرو ..... میں .... میں تمہیں ایک پائی نہیں ادا کروں گا۔"

" تومیں کب کہہ رہاہوں کہ آپ ادا کریں ..... یہ آپ کی مجبور کی نہیں ہے، البتہ آخ رات کودی، گیارہ بجے یااس کے لگ بھگ جیسی بھی صورت حال میرے لئے بہتر ہوئی میں نوشاد کی لاش آپ تک بھجوادوں گا۔"

انیان ہوتا ہے ۔۔۔۔ مجھی مجھی بعض رشتوں میں مجھی رقابت کے جذبے پیدا ہوجاتے میں، نو ٹیاد کا نامید کے ساتھ اس طرح کھل مل جانا اختیار احمد کے لئے کچھ تکلیف کا باعث تھا..... بنیادی دجہ ناہید ہی تھی ..... تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ ناہید سے شادی کر کے اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ .... فطری طور پر تاجر قتم کا آدمی تیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ساز شوں وغیرہ ہے دور۔۔۔۔۔ زندگی کو زندگی کے انداز میں دیکھنے کا عاد ی۔۔۔۔کسی کو اس فنم کا نقصان پہنچانااس کے بس کی بات نہیں تھی، جبکہ ناہید کے بارے میں اسے آہت آہت یہ اندازہ ہو تا جارہا تھا کہ سخت خطرناک عورت ہے، پھر پچھلے پچھ دنوں سے اس کی یاری نے بھی اسے نڈھال کرر کھا تھااور بیاری کے دوران وہ یہ سوچتا تھا کہ نوشاد کے لئے کیا کرے ..... ناہید جیسی شاطر عورت تواس کی موت کے بعد نوشاد کو انگلیوں پر نیا کے رکھ رے گی ..... سڑ کول پر لے آئے گی .... بھلا نوشاد کو پچھ کیول دے گی ..... نوشاد کو جس طرح اس نے اپنے جال میں پھانس رکھا ہے وہ بھی اس کی جالا کی ہی ہے ..... نوشاد جیسی سيدهي سادي لرك بھلااس كى ذہنى قوتوں كامقابله كہاں كرسكتى ہے .... اختيار احمد نے يہاں اپنی ہوشیاری کا ثبوت دیا تھا ..... بیٹی سے بے پروائی کا اظہار کر کے وہ ناہید کی دشمنی کو ختم کررہا تھا، اگر وہ نوشاد سے بہت زیادہ محبت کا برتاؤ کرتا تو ناہید یقینی طور پر نوشاد کے خلاف ہو جاتی اور کچھ ایسے اقدامات کرتی کہ نوشاد کو نقصان پہنچ جائے۔ جب تمام احساسات ناہید کے بارے میں ہوگئے تواختیار احمہ نے اس انداز میں سوچناشر وع کر دیا تھا..... وہ نوشاد کے ساتھ تخت روبیه اختیار کئے ہوئے تھا .....اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھالیکن ایسا بھی نہیں کہ نوشاد

کے لئے اس کے دل میں محبت نہ ہو ..... وہ صرف اپنی غلطی کی سز ابھگت رہا تھااور آخر کار

بات يبال تك پننچ كلي تقى ..... ناميد كو نظر انداز كر ك اگر وه نوشاد كونواز تا توناميد تونوشادكي

تخت دحمّن بن جاتی،اس لئے سب ہے پہلے اس نے نوشاد پریابندیاں لگائیں اور اخراجات

کے سلسلے میں اسے بالکل مفلوج کر دیا.....اس کے بعد ناہید پر اور اسے اپنی فطرت کا اظہار

ثابت کیا..... بہر حال یہ سب کچھ چل رہا تھااور اس پہلے فون نے اسے بری طرح لرزادیا

تھا ۔۔۔۔ ناہید ریہ کہ کر اس ہے گئی تھی کہ وہ اپنی طرف ہے نوشاد کی تلاش میں سر گر دال

ہے۔ بڑی جذبائی کیفیتوں کا اظہار کیا تھااس نے اور اختیار احمد اس کے انداز میں تصنع اور

ناوث تلاش کر تار ہاتھا....اے اس بناوٹ کا یقین بھی ہو گیا تھا..... بہر حال اس کا اطہار کرنا

78

"ویری گڈ .... میں تمہاری کار کردگی ہے بہت خوش ہوں لیکن دیکھو میں زیادووا متہمیں اپنے پس نہیں رکھ سکتی ... ایئر پورٹ پر چھوڈ ہے دے رہی ہوں وہاں سے ٹیکسی ا کر فلیت پہنچ جاؤ سمجھے۔" "فلیٹ پراس وقت کوئی کام ہے ؟" "نہیں بالکل نہیں۔" "تو پھر مجھے جانے کی آزادی کیوں نہیں۔" "تو پھر مجھے جانے کی آزادی کیوں نہیں۔"

" نہیں ..... نہیں گھر چلے جاؤمیں توالیے ہی کہہ رہی تھی۔" "آپ کاکیا پر وگرام ہے۔" "اب میں ذرااس بوڑھے کھوسٹ کواس بات پر آمادہ کروں گی کہ ہیں لا کھ روپا

کر دے۔۔۔۔۔کیوںا پنی بیٹی کی زندگی کے در پے ہے۔'' ''ٹھیک ہے تم اپناکام کرو۔''

"او کے " ناہید نے کہااور کار شارٹ کر کے آگے بڑھادی ..... تھوڑی دیر کے بعد ایکر پورٹ ایریا میں پہنچ گئے جہاں ذیشان کار سے اتر گیااور ناہید کی کار کو نظروں سے او او جوت دیکھتارہ ہا۔ پھر وہ ایک شکیسی کی تلاش میں نگا ہیں دوڑانے لگا۔۔۔۔ کیا خطر ناک عوم ہے ۔۔۔۔۔ ایسی عور تیں بہت کم ہوتی ہیں جو کسی سازش کے باوجود اس قدر مطمئن آگئی تھی۔ آگئی تھی۔ آئیں۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعدایک شکیسی ذیشان کے سامنے آگر رُک گئی تھی۔

**③** 

فون بند کرنے کے بعد اختیار احمد گہری گہری سانسیں لینے لگا۔۔۔۔اس کادل بری الم و مرک رہا تھا۔۔۔۔ آخر کاروہی ہواجس کا اے خدشہ تھالیکن تاوان طلب کرنے والم آواز ،اس کا انداز اختیار احمد اس کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔۔۔۔ ناا اور اجنبی آواز تھی لیکن بات بہر حال ہو لناک تھی۔۔۔۔ پتانہیں نوشاد کس حال میں ہوا طاہر ہے کسی نے اس سے مذاق تو نہیں کیا تھا اور پھر نوشاد کی گمشدگی کو اتناوقت گزر چکا افتیار احمد کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اپنی بٹی کے لئے وہ کس قدر مضطرب ہے اختیار احمد کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اپنی بٹی کے لئے وہ کس قدر مضطرب ہے اوشاد اس کی بوری زندگی کا حاصل تھی۔۔۔۔ حالات پچھ اس انداز کے ہوگئے تھے کہ آآپ تمام تر توجہ بٹی کی جانب نہیں رہی تھی۔۔۔۔۔ اس کی وجہ بھی ناہید تھی۔۔۔۔۔ انسان بہما

بھی خطرناک ہو سکتا تھا، بھر وہ ایک دم چونک پڑا ....وہ نوجوان افسر اعلیٰ جس نے اے تسلیار

دی تھیں اور ایک طریقہ کار متعین کیا تھا۔۔۔۔ نہ جانے کیوں یہ خیال اس کے لئے باعمیۃ'

تقویت تھا.....اختیاراحمد کو فورا ہی خیال آگیا کہ اس نے اسے جو ہدایات دی ہیں اس پر عمل

کر ناچاہئے، چنانچہ سب سے پہلے وہ اپنے ہیڈروم کی عقبی کھڑ کی کے پاس پہنچا۔۔۔۔۔احتیاط کے

ساتھ اس نے باہر جھانگا ..... ہیچھے ایک بہت بڑااحاطہ تھا ..... سرخ اینٹول سے بناہواجس کے

د وسر. ی جانب ناکارہ موٹروں کے برزے، ٹوئی ہوئی جیپوں کا سامان اور الیمی ہی دوسر ی اشید

ہوئی اختیار احمد کے پاس آئٹی اور اس کے سامنے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں اختیار احمد کا چ<sub>یرہ</sub> نول رہی تھیں اور اختیار احمد چہرے پر افسر دگی طاری کئے ہوئے در حقیقت اندر کی بخکھوں سے د کھے رہا تھا کہ ناہید کی ہد کیفیت حقیقی ہے یا اداکاری کیکن اس نے دل میں اعة اف كياكه وهاصل بات تهيل بهجان سكامي

بہجھ پتاہی منہیں چل رہاز مین کھا گئی یا آسان نگل گیا ..... نوشاد سے ایس کو کی امید تو

"كيسي اميد؟"اختيار احمد نے بوجھا۔

"بس نجانے کیے کیے وسو ہے دل میں آتے رہے ہیں۔" "مطلب؟ مطلب كى بات كهو-"

"کیامطلب کی بات کہوں بس میہ سوچتی رہی ہوں کہ نوجوان ہے کہیں کسی نوجوان کے بہکاوے میں نہ آگئی ہو"۔

تهیں یہاں سے نکل نہ گئی ہوں، حالا نکہ وہ مجھ سے بے حد بے تکلف تھی .....و نیا کی ہر بات مجھے بتادیا کرتی تھی۔۔۔۔۔ ول یہی سوچ کراس کی نفی کر تاہے کہ اگرالیں کوئی بات ہوتی تو

وه مجھ سے اس کا تذکرہ ضرور کرتی۔"

"ایی بات ے تمہار اکیا مطلب ہے؟"

"اب تنی مرتبه سمجهاؤل آپ کو ..... آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی...

"پ عمرر سيده بيو چکے ہيں۔" " دیکھوناہید ہوش کے ناخن لو ..... میں کتناہی عمر رسیدہ ہو چکا ہوں مگرتم پیہ طعنہ بار بار

دے کر کیا احساس دلانا جا ہتی ہو؟"

ارے آپ کہاں کی باتیں لے بیٹھ ..... میں تو صرف ایک جذبے کا تذکرہ کررہی

" نہیں نامید میں محسوس کرتا ہوں کہ تم نے بار ہا مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش نا السارِّر تم يہ سمجھتی ہو کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے کوئی احسان کیاہے تو۔"

" کیسی با تیں کررہے ہوا ختیار ، میر اایک غلط جملہ جواس وقت میں ذہنی انتشار میں بول نَ بول وہ تمہیں غصہ د لانے کا باعث بناہے،حالا نکہ میر ایپہ مفہوم نہیں تھا۔''

یر می ہوئی تھیں۔ تکلی میں دوافراد نظر آرہے تھے جواس انداز میں گشت کررہے تھے جیسے پولیس گشتہ کرتی ہے۔ وہ سادہ لباس میں تھے ..... فورا ہی واپس آکر اختیار احمد نے پر چے پر ایک تحریق

تھسیٹی اور بلیک میلریا تاوان طلب کرنے والے کے تمام الفاظ درج کردیئے اور اس پر ہے کا گولی سی بناکراس نے جیب ہے ایک سکہ نکالااور اس سکے میں لپیٹ کر اسے کلی میں اچھال ا ویا..... فور أېمیاس نےاس پرایک آ د می کولیکتے ہوئے دیکھاتھا.....اس نے اِد ھر اُد ھر دیکھ کہا

ا ہے اُٹھالیا ..... پر جا کھول کر پڑھااوراس کے بعد برق رفتاری ہے آگے بڑھ گیا....اختیارا

احمد کوییہ تقویت ہوئی تھی کہ وہ لوگ اس کام میں مستعد ہیں.....اہے سکون سامحسوس ہوا تھا..... یوں لگا تھا جیسے کسی نے ول پر ہاتھ رکھ دیا ہو....اس کے بعد وہ وہاں کمرے سے نگل

کر ڈرا ئنگ روم میں بیٹھ گیا ..... چېرے پر مغموم س کیفیت طاری کرلی۔ مغموم تووہ تھا..... بٹی اے بری طرح یاد آرہی تھی، اگر اس سلسلے میں ناہید نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جو ور حقیقت خطرناک ہے..... پتانہیں نوشاد کے ساتھ کیاسلوک ہورہا ہو.....ایک آدھ کھے

کے لئے اس نے بیہ بھی سوچا تھا کہ ممکن ہے کہ ناہید کااس سلسلے میں ہاتھ ہی نہ ہواور بیہ سہاً کچھ واقعی اس شخص کا کام ہو جو اغوا برائے تاوان کا ماہر ہو،ایک عجیب سی کیفیت اختیار احم

کے ذہن پر طاری تھی کہ اسے باہر گاڑی رکنے کی آ واز سانی دی۔۔۔۔اس آ واز کووہ انچھی طر**ہ آ** 

بیجانتا تھا..... ناہید واپس آگئی تھی.....اختیار احمد نے چیرے پر اور سوگواری طاری کر لی 📲 کچھ کمحوں کے بعد ناہید اندر داخل ہوئی تو اختیار احمد نے آنسو بھری نگاہیں اٹھاکر اے

و یکھا..... نامید کا چېره تھی دھواں دھواں ہور ہا تھا... . اس پر شدید پریشانی عجم آثار نظم! آرہے تھے۔ بال منتشر تھے، آنکھوں میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی۔وہ آہستہ آہستہ جبکی

''نوشاد، نوشاد، کیاواقعی وہ کسی ایسے شخص کے چکر میں پڑگئی ہے۔ ۔۔۔۔اوہ میرے خدایا! مجھے بتاؤ تو سہی اختیار اور کیا کہااس نے ؟''

"بس یبی که اگر بیس لا کھروپے رقم اسے ادانه کی گئی تووہ نوشاد کو قتل کردے گا۔" ناہید کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نگلی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے چبرہ ڈھک لیا۔ "خدا کے لئے اختیار اسے بچالو، اسے بچالو، سسنتی رہی اور اختیار احمد اسے اُلجھی بچالو، سساتی رہی اور اختیار احمد اسے اُلجھی بچالو، سساتی رہی اور اختیار احمد اسے اُلجھی ب

نگاہوں ہے دیکھآرہا.... بیداداکاری ہے کیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا..... نامپد کافی دیر تک روتی رہی پھراس نے کہا۔

''اوہ میرے خدا! ہم اس عذاب میں بھی گر فتار ہونے والے تھے ..... بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔''

" میں تہباری واپسی کا انتظار کررہا تھا ناہید ..... میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فور اُپولیس کو اس بارے میں اطلاع دی جائے۔"

"دبولیس\_" ناہید نے نگا ہیں اٹھا کر اسے دیکھا.... اس کی آئکھیں سرخ ہور ہی تھیں اور چہرے پرغم کے سائے چھائے ہوئے تھے۔

" ہاں طاہر ہے ہم اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟"

"كيايه مناسب رب كالختيار؟"

"كيامطلب؟"

"مجھے بتاؤ کہ کیایہ مناسب رہے گا؟"۔

"ميں سمجھانہيں..... تم كيا كہنا جاہتى ہو؟"

"ایسے لا تعداد واقعات ہوتے رہتے ہیں ..... اخبارات میں خبریں چھپی رہتی ہیں ..... نمائ ہماری نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں ..... پولیس آج تک ایسے شخص کو ہر آمد نہیں نمر سنگ جسے تاوان کے لئے اغوا کیا گیا ہو .... سوائے اس کے کہ وہ آتی جاتی رہے ..... ہمیں پُریٹان کرتی رہے ..... تم ان اخباری خبروں پر غور کرو جن ہیں کسی ایسی کاوش کا نتیجہ غلط ہی نگاہے .... کہیں ایسانہ ہو ..... کہیں ایسانہ ہو ..... خدانہ کرے .... خدانہ کرے۔"

" تو پھر مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟"

"تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ نوشاد کسی نوجوان کے ساتھ چلی گئی ہے یاجا سکتی ہے۔" "باں یہ خیال میرے دل میں آیا تھا۔"

"اورتماس خیال کونوشادے منسلک کرناچاہتی ہو۔"

"يه تمهارا كميليكس بيس يجه بهى نبيل كهناچا بتى-"

''ناہید کیوں مجھے پریشان کررہی ہو ۔۔۔۔ میں جتنا پریشان ہوں تم اس کا تصور اُ مر کر سکتیں ''

"آپ خود اپنے الفاظ سے پریشانیاں کھڑی کررہے ہیں۔ میں تو اس بچی کے ا سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی ہوں اور آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کررہے ہیں۔" پا کی آوازر ندھ گئی۔

تب اختیار احمد نے اسے تعجب بھری نگا ہوں سے دیکھااور آہت ہے بولا۔ "نا ہیر مجھے ایک ٹیلی فون موصول ہوا ہے۔"

ناہید کے جسم کوایک جھٹکا سالگا ۔۔۔۔اس نے چونک کراختیار احمد کودیکھااور بولی۔

" ٹیلی فون؟"

"مال\_"

" کیما ٹیلی فون؟ کیوں تجسس پیدا کر رہے ہو؟"

"ناميد مين شخت پريشان هول-"

" آخر مجھے کچھ بتاؤ تو سہی ..... کیانو شاد کا ٹیلی فون موصول ہواہے؟ کیا میرے فو<del>ا</del> کی تصدیق ہو گئے ہے؟"

" نہیں ..... ٹیلی فون ایک اجنبی شخص کا تھا جس نے مجھ سے ہیں لا کھ روپے ٹاللا

طلب کیاہے اور بیر دعویٰ کیاہے کہ نوشاداس کے قبضے میں ہے۔"

" ہیں۔" ناہید کا جیسے اوپر کاسانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔۔۔۔۔ اختیار احمد اے گھا نگا ہوں ہے دیکھے رہا تھا۔۔۔۔ یہ عورت کیا ہی شاند ار اداکاری کررہی ہے۔۔۔۔۔ یہ اداکار گیا ج تھی نہد کہ میں برک ماری عالم میں نافعہ میں کیا ہے۔۔۔۔ بھو استعمالیہ میں میں معافد

جھی یا نہیں کہیں ساری کی ساری عمارت غلط فہمیوں کی بنیاد پر تو نقمیر نہیں ہور ہی۔۔۔۔ا

د هواں د هواں چبرہ لئے اختیار احمد کو دیمیتی رہی پھر د فعنائاس کی آئھوں ہے آنسواُ ڈرپڑے اللہ اس کی ملکی ملکی سسکیاں جاری ہو گئیں۔

'' آہ! اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جاسکتا کہ تم نوشاد کا صدقہ ادا کر دو۔۔۔۔۔ اتل

طرح رواتی پولیس نظر آتی ہے۔ طرح الغرض بير كهه كرا فتليارا حمد بهت ويرتك خاموش ربا پھراس نے گهرى سانس لے كر كہا۔ " آن رات گیارہ بجے کے بعداس نے مجھے نیلی فون کرنا ہے ..... مجھے بتاؤنا ہید کہ میں

"صرف اور صرف بير كروكه اس كامطالبه پورا كردو.....اس كووه رقم ادا كردوجس كاوه خواہش مند ہے اور اس کے بعد بھول جاؤ سب کچھ .... نوشاد تمہیں مل جائے گی تو سب ٹھک ہوجائے گا .... اختیار احمد پلیزوہی کروجوتم سے کہدرہی ہوں .... پولیس کو اطلاع وینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ..... میں حمہیں پولیس کے پاس نہیں جانے دول گی۔'' " ٹھیک ہے ناہید ....اب میں تمبارے علاوہ اور کس سے مشورہ کر سکتا ہوں....اگرتم یمی مناسب مجھتی ہو تو یہی سہی، ٹھیک ہے میں سیارہ بجے اس سے کہد دول گا کہ میں رقم کی ادا نیکی کے لئے تیار ہوں۔"

"شكريه اختيار احد شكريه ... مين زندكي بحرتم سے كچھ نہيں مانگول كى بس ميرى نوشاد مجھے دے دو۔"

اختیار نے پر خیال انداز میں گرون جھکالی تھی۔

گل خان نے اپنے ساتھی کا فراہم کیا ہوا پر چا پڑھاجس میں اختیار احمد نے بلیک میلر کی جانب سے تاوان کی طلبی کی تفصیل بتادی تھی .....گل خان نے فورا ہی سامنے رکھا ہوا نمیلی فون اٹھایااور پھرریسیوراٹھا کر شہاب کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنے لگا۔۔۔۔۔اس نمبر پر شہاب سے

"مراکل خان بول راه وال-"

فورأبي ملا قات ہو گئی۔

"ہیاوگل خان ..... کہو... کیسے مزاج ہیں؟"

" سر آپ کی د عاہے.... ووا ختیار احمد کی جانب سے ایک پر چاموصول ہواہے۔" "اوه!احچها، خيريت، کياہےاں پر چے ميں؟"

" سر لکھا ہوا ہے کہ بلیک میلر کی جانب سے رابطہ قائم کیا گیا ہے....اس نے ہیں لاکھ روپ تاوان طلب کیاہے اور اسے سوچنے کا موقع دینے کے لئے رات گیارہ بج نیلی فون

لا کھوں کمائے ہیں تم نے زندگی میں اور لا کھوں کمارہے ہو ..... ہیں لا کھ ہماری نوشاد گا قیت نہیں ہے.....اس کے یاؤں کے ناخن کی بھی قیت نہیں ہے.....خدا کے لئے..... کے لئے، میں نے تم ہے کچھ نہیں مانگا ختیار ، کبھی کچھ نہیں مانگا، تم اس بات کے گواہ ہو لکا میری نوشاد مجھے واپس کر دو، میں ..... میں نوشاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ..... سوچو گے! سہی کہ سو تیلی ماں ہوں میں ..... ہیہ سب کچھ جو کہہ رہی ہوں اداکاری کررہی ہوں شہم خوش کرنے کے لئے کہہ رہی ہول لیکن ..... لیکن میرے بارے میں تم جو کچھ بھی سوچا میری نوشاد کو زندگی بخش دو ..... ہیں لاکھ تمہارے لئے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن نوا میرے لئے جو پچھ ہے وہ میں حمہیں نہیں بتا عتی۔''

اختیار احمد شدید اُلجھن کا شکار ہو گیا تھا..... ناہید کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہوا تھا.....اس کی آئیمصیں رور و کر سوجنے لکی تھیں .....وہ سوچتار ہا پھراس نے کہا۔

"افتیار پلیز حمهیں خدا کا واسطہ ..... میرے پاس کچھ زیورات ہیں.....ایک ایک زیوا لے لو مجھ ہے ..... میرے یاس جو پچھ ہے وہ تمہار ادیا ہوا ہے ..... وہ سب لے لو، مگر نوشادگا بچالو، و بیھواختیار ہم ختم ہو جائیں گے .... ہم اس کے بغیر کیارہ جاتے ہیں..... تم خود سوچ

اختیار میری زندگی میں اس کے سواکیا ہے .... نجانے کیسے کیسے تصورات، کیسی کیکا آرزوئیں ہیں میزے دل میں اس کے لئے ... اس کے ذریعے ہماری نسل آ گے بڑھ 🎙 ورنہ تم جانتے ہو کہ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ تبیں ہے ہمارے پاس..... اختیار میری کا

بات کا برامت ما نتا ..... میں حواس باخته ہور ہی ہوں، یہ سن کر که میری نوشاد کسی چنگل مملاً کھنس گئی ہے ..... متہبیں خدا کا واسطہ اختیار! جہنم میں ڈالو میں لا کھ رویے ..... خرج کم فا

میری پچی پر ..... آہ! میری دنیامیں اس کے علاوہ اور ہے کیا؟"ناہیداس طرح بلک رہی مگا كه اختيار احمد كادل بي پيشا جار ما تقانسان اب وه متضاد كيفيات كاشكار مو گيا تقااوريه سوچ ر ما تقاكم

کیااب تک اس نے ناہید کے بارے میں جواندازے لگائے میں وہ غلط میں ..... بہر حال اے

اطمینان تھا کہ یہ معاملہ اب بولیس کے ہاتھوں میں پہنچ چکاہے، حالا نکہ ناہید کے خدشات اسے بھی احساس ہورہاتھا، کیکن وہ پولیس کا آفیسر اعلیٰ اس طرح کا معلوم نہیں ہو تا تھاجملا

«جی سر موجود ہے۔"

شہاب نے توصیف کوا ختیار احمد کی کو تھی کا پتا صحیح طرح سے نوٹ کرایا پھر بولا۔

"اینے ساتھ سر داراحمہ کولو..... دونوں الگ الگ رہواور اس کو تھی کی تگرانی کرو. ....

اں کو تھی میں ایک نیلی مرسڈیز ہے جے ایک عورت ڈرائیو کرتی ہے ..... تہہیں خصوصا اس مورت کی مصروفیات کاپتا چلاناہے ....سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے رہو جو کچھ وہ کرے

ہے نوٹ کروبلکہ بہتر توبیہ ہے کہ اس کے لئے اپنے ساتھ دو چھوٹے کیمرے رکھ لوجو

تصاویر لے سکتے ہیں اور اگر کوئی الی اہم بات جے تم ذرا مشکوک محسوس کرو تو وہاں کی تصوریں بناؤاور ہو شیار رہنا ..... عورت کافی حیالاک ہے۔"

"جی سر ، آپاطمینان رتھیں ..... میں ابیاہی کروں گا۔"

" فوراً بی روانہ ہو جاؤ۔ " شہاب نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا..... بینااس کے سامنے بلیٹھی بوئی تھیادراس وقت وہ کریم سوسائٹی کی کو تھی ہی میں تھے.....شہاب بینا کو تقریباً تفصیلات بنا پکا تھااور اس سلسلے میں بینا سے خاصی گفتگو بھی ہوئی..... ٹرانسمیٹر بند کرنے کے بعد شہاب نے بینا کی طرف و یکھااور پھر بینا کہنے لگی۔"دلیکن مسٹر شہاب اس کا آپ کو کیسے یقین

" کوئی یقین نہیں بینابس یوں سمجھ لو کہ بعض چیزیں ذہن کوسٹر ائیک کر جاتی ہیں۔.... انتیار احمد سے پوری کہانی سننے کے بعد نہ جانے میرے ذہن میں کیوں یہ خیال جم گیا کہ اس سلط میں باہر کا نبیں بلکہ اندر کا ہی کوئی شخص کام کررہاہے اور اندر کا وہ شخص ناہید کے سوااور يُونُي نبين ہو سکتا "

"اصل میں برانہ مائے مسٹر شہاب کیا ہے نہیں کہ بھی بھی حدے زیادہ خوداعتادی بھی تصان وه ثابت موسكتي ب-"

"كياً كمناحيا متى مو بينا؟"

'' کی کہ تم نے ناہید کے بارے میں یہ یقین کیوں کرلیا کہ اس سازش میں اس کا

"ووجو كت بين ناكه كبهى كبهى دل كى بات بهى مان ليني چاہئے، اب آپ نهيں ما نتيں تو ياليدالك بات ہے۔" کرنے کا کہاہے۔"

"گڈ!" دوسری جانب سے شباب کی آواز سنائی دی۔

"سراب ميرے لئے كيا حكم ہے؟"

''کوئی خاص بات نہیں بس اپنے آ د میوں ہے کہو کہ وہاں ڈیوٹی پر رہیں۔'' " ٹھیک ہے سر۔"

" باقی صورت حال میں تہہیں بعد میں بناؤں گا .... جبیہا بھی ہوااس کے مطابق ہی عمل کریں گے .....گل خان ویسے ایک بات کہوں کہ یہ کیس تمہار اہے۔ حمہیں ہی اس کی للجميل كرنى ہے .....ايف آئى آر بے شك با قاعدہ درج نہيں كرائى گئى ليكن وہ كسى بھى وقت ورج کرائی جائتی ہے۔"

"سرآپايى بات كول كرتے بين .....كياآپ يه سجھتے بين كه مجھے نام كاشوق ہے. اگر آپ میرے لئے میر کام کررہے ہیں تواس سے زیادہ اور فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے۔"

"اوکے! گل خان او کے، ایسی جذباتی با تیں مت کرو ..... سب ٹھیک ہے۔" شہابا

نے کہااور پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔

گل خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی ..... بہر حال شہاب اس کا استاد ہے کہ ناہید ہی بلیک میلرکی ساتھی ہو عتی ہے۔" تھا..... گل خان کو وہ کمحات بھی نہیں بھول سکتے تھے جب شہاب نے اسے نیکیوں کے. راستوں کی تلقین کی تھی اور گل خان کو بوری طرح اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کیا: اطاعت کرے اور اس کے بعد ہے گل خان نے شہاب کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔

گل خان کی جانب سے موصول ہونے والی اطلاع کے بعد شہاب کے لئے ضروری تھاکہ، وہ فوری طور پراس پر عمل کرے، کچھ کمھے یہ سوچنے کے بعداس نے مخصوص ٹرانسمیٹر نکالااور ڈبل او گینگ ہے رابطہ کرنے لگا، چند لمحات کے بعد ٹرانسمیٹر پر توصیف کی آواز سائی دی تھی۔

"سر، توصیف عرض کررہاہے۔"

''میں جانتا ہوں سر۔'' توصیف نے جواب دیا۔

" توصیف ایک پتانوٹ کرو .... کاغذ قلم ہے تمہار سے یا س۔ "

''اس کا پتا تھوڑی دیر کے بعد چل جائے گا۔'' شہاب نے کہااور بینا پر خیال انداز میں دن ہلانے گگی-

پھر یہ سئلہ بھی حل ہو گیا ..... توصیف نے ٹر انسمیٹر پر رابطہ قائم کیا تھا.... شہاب زور آبی کال وصول کی اور شہنشاہ کی آواز میں بولا۔

" ہاں توصیف بولو ..... کیابات ہے؟"

" سر نیلی مرسڈیزا بھی ابھی کو تھی ہے باہر نگلی ہے اور اسے وہی عورت ڈرائیو کر رہی ہے جس کا حوالہ آپ نے دیاہے۔"

"-جان<sup>"</sup>

'جی سر۔''

'' ٹھیک ہے توصیف۔۔۔۔۔اس کے تعاقب میں رہو۔۔۔۔۔اگر وہ کو تھی واپس آئے تو مجھے اس بارے میں اطلاع دیٹا۔۔۔۔۔ویسے باقی تمام مدایات تمہارے پاس موجود ہیں۔''

'جی سر ۔''

"اوکے اوور اینڈ آل۔"

ٹرانسمیٹر بند کرنے کے بعد شہاب چند کمیح سوچتار ہا پھراس نے فور آئی ٹیلی فون اٹھایا اور وہ نمبر ڈائل کرنے لگا جو اختیار احمد کا تھا۔۔۔۔۔ اختیار احمد نے یہ نمبر با قاعدہ اے پولیس انٹیٹن میں دیا تھا۔۔۔۔۔ کچھ کمحوں کے بعد فون موصول کر لیا گیا۔

"اختیارا تمرصاحب سے بات کرنا میا ہتا ہوں۔"

"مين بول رماڄون..... کون صاحب بين؟"

"اختیار احمہ صاحب میں وہ ہوں جس ہے آپ کی ملا قات ہو کی تھی اور جس نے آپ

• چند مهرالیات و ن نفیس ...

"اده ..... آفیسر صاحب ...

"شباب ب ميرانام-"

''بْنَ شَهابُ صاحبُ سن خدا کا شکر ہے کہ آپ نے خود بی مجھ سے رابطہ قائم کرلیا جَبِ مِیں اَبھی اِبھی میہ سوچ رہاتھا کہ تھانے ٹیلی فون کر کے آپ سے بات کروں۔'' "كمامطك?"

"كىل ہے كە آپ دل كى آوازىر كان بى نېيىن دھرتىں۔"

" شروع ہو گئے۔" بینانے مسکراتے ہوئے کہا۔

" کمال ہے بھئی۔۔۔۔ایک پڑھا لکھا شخص ایک پڑھی لکھی لڑی ہے گفتگو کررہاہے۔۔۔۔ میں یہ کہدرہاہوں کہ مبھی جھی ول کی بات مان لینی چاہٹے ۔۔۔۔کیا آپ اس سے اختلاف کرتی تیں۔ "آ

''ول کی با توں میں آنا کبھی تبھی نقصان وہ بھی ہو تاہے۔''

"اب آپ مجھ پر طنز کریں گی۔"

"کيوں۔"

" یہی کہیں گی ناکہ میں نے اب تک اپنے دل کی بات نہیں مانی حالا نکہ میر ادل چیخ فی ا کر کہتا ہے کہ بینا کے سوااس دنیا میں کیار کھا ہے لیکن میں دل کو سمجھا تا ہوں کہ یار تھوڑا ہا صبر کرلے تھوڑے دن اور انتظار کرلے .....اس کے بعد جب ہم ایک نئی زندگی میں داخل ا ہوں گے تواس کا لطف ہی کچھاور ہوگا۔"

"خداشهیں سمجھے……احجی خاصی شجیدہ بات کو اس طرف موڑ دیتے ہو کہ انسان ن نہ کریا ہے۔"

" یعنی وہ گفتگو جوزند گی کاحاصل ہے آپ اے صرف منیان کانام دیتی ہیں۔"

''احچھا حچھوڑ نیے ..... میں رہے کہہ ربی تھی کہ کیا واقعی ناہید تمہاری نگاہوں میں

مشکوک ہے۔''

"اصل میں بینااس وقت ہمارے پاس یہی ایک کر دار موجو دہے.....اگر اس کی بوزیش اواضح ہو جاتی ہے تو پھر دیکھ لیس گے ویسے بینا قتل وغارت گری کامعاملہ نہیں ہے۔"
"سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ اب کرنا کیا ہے؟"

"میں بس منتظر ہوں ..... رات گیارہ بج سے پہلے ..... ملا قات اختیار احمہ سے کر لُلْ

ہاوراہے بدایت دین ہے۔"

« ٹیلی فون۔" بیکی فون۔"

"اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک ناہید کو تھی میں موجود ہے۔" . . . :

" تو کیاوہ کو تھی میں موجودہے؟"

\*\*

" نہیں کو گی دفت نہیں ہو گی۔" " تو پھر آپ ہیہ کر لیجئے سمجھ رہے ہیں نا آپ۔" " جی۔" " اور اس کے بعد بلیک میلر آپ سے جو پچھ بھی کہے اس کے لئے میں خفیہ انتظام قائم نئے دیتا ہول۔"

''کیا؟''اختیار احمد نے پوچھا۔ ''یہ بتائیے کہ آپ کی مسز کہاں گئی ہیں؟'' ''وہ مجھے بتاکر نہیں جائیں ۔۔۔۔۔ پریشانی کا اظہار کرتی رہی ہیں اور تھوڑی دیر کا کہہ کر باہر نگل گئی ہیں۔'' ''کیا میں آپ کے پاس آسکتا ہوں۔''

دو کو تھی میں ؟''

'ہال-''

اختياراحمر چند لمح سوچنار ہا پھر بولا۔

"اپیا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کو تھی کے آس پاس ملا قات کرلیں و پسے تو مجھے کسی پر شبہ نہیں ہے لیکن ان حالات میں مختلط رہنا ضروری ہے۔"

"آپ مجھے ایس جگہ بتادیجئے۔"

"میر کی کو تھی ہے کچھ فاصلے پر ایک اور کو تھی ہے جس کے عقب میں ایک چھوٹا سا پارک بناہوا ہے میں تبھی تبھی وہاں شہلنے نکل جاتا ہوں …… آپ و ہیں پہنچ جائیں۔" ندم سے ندر

" مجھے لو کیشن بتا ہے .... شہاب نے کہا۔

اختیاراحمرائے لوکیشن بتانے لگا پھر بولا۔

" آپ مُتنی دیر میں وہاں پہنچگارہے ہیں؟"

"میں جس جگد موجود ہوں وہاں ہے آپ کے گھرِ تک کا فاصلہ کم از کم وس منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ ۔ پندرہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔"

"لبس آپ نینج جائے .... میں ٹبلتا ہواو میں پہنچ رہا ہوں۔"ا ختیارا تد نے کہا۔ " ٹھیک ہے... آپ او هر آ جائیے۔"شباب نے ٹیلی فون بند کیا۔ وو چلئے ٹھیک ہے ..... تقریباً تمام تفصیلات میرے علم میں ہیں۔ آپ کا وہ پر چا بھی مجھ تک پہنچ گیا تھااوراس کے بعد مجھے یہ بھی معلوم ہو چکاہے کہ آپ کی مسزا بھی کو ٹھی ہے، نکاس گئے یہ ۔ ''

> "ونڈر فل....اس کامطلب ہے کہ آپ لوگ مصروف ہوگئے ہیں۔" ...

" ذرامجھ پوری تفصیل بتائیں۔"

وو تفصیل و ہی ہے جو میں نے پریچ میں لکھ دی تھی.... ویسے ٹیلی فون کلیئر ہے میں

اس کا جائزہ لے چکا ہوں۔'' ''اچھی بات ہے، آپ کو دیسے ہر لمحہ ہی مختلط رہنا جاہئے۔''

"میں مخاط ہوں آفیسر۔" "میں مخاط ہوں آفیسر۔"

" تو گیارہ بجے کے بعدوہ آپ سے رابطہ کرے گا۔ "

"جی آفیسر۔"

"آپ نے کیافیصلہ کیا ہے اس بارے میں؟"

" آفیسر میں پریشان ہوں اور فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔"

"تو پھر سنتے ہم جن لا ئوں پر کام کررہے ہیں ہمیں انہی لا ئوں پر کام کرنا ہوگا۔ آپ کواپی مسز کے مشورے سے چلنا چاہئے ..... اگر وہ اس بات کی خواہش مند ہیں کہ بلیک میلر کو تاوان اواکر دیا جائے تو آپ ان سے مکمل تعاون کریں اور کل سب سے پہلے ہیہ کریں کہ ہیں لاکھ بلیک میلر کی ہدایت کے مطابق بنک وغیرہ سے نکلوالیں ..... ہیہ آپ کا کام ہوگا کہ کس طرح رقم اری کرتے ہیں .... کیا آپ کواس میں دفت ہوگی؟" "بس اے احتیاط سے اپنے پاس رکھیں۔" "

''صیک ہے۔''

" تو پھر آپ نے میری مرضی کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرلیاہے۔" عن میں میں میں عن میں اسٹانی کا میں میں انہوں کا میں میں انہوں کی انہوں کی انہوں کی میں انہوں کی انہوں کی میں ا

"بیں آپ کے ایک ایک لفظ پر عمل کروں گا۔"اختیار احمد نے جواب دیا۔ "نو پھر میں چاتا ہول.... اس کے احتیاط کی پھر مدایت دیتا ہوں۔" شہاب نے

ٹرانسمیز کی جانباشارہ کیا۔

"آپ مطمئن رہئے آفیسر۔"

پھر شہاب بینا کی جانب چل پڑا۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں کار میں بیٹھ کر چلے

گئے تھے۔

**(4)** 

تقريباً آٹھ بجے نامبد تھکی تھکی ہی کو تھی میں واپس نینچی تھی،ا نتیاراحمہ ور حقیقت بیٹی کے لئے پریثان تھالیکن ناہید نے جو حلیہ بنار کھا تھاوہ بھی قابل دید تھا..... وہ بری طرح ندهال نظر آر ہی تھی ..... بیٹر روم میں آگر وہ کرسی پر نیم دراز ہو گئی اور اختیار احمد اسے بمدردی کی نگاہوں سے دیکھ رہاتھا، نامبید نے اسے دیکھااور پھر ایک سسکی سی لے کر بولی۔ "تم سوچ تھی نہیں کتے اختیار احمد صاحب کہ وہ مجھے کس قدر عزیز ہے..... سمجھ میں نیں آتا کہ اس کے لئے کیاد عاکروں ..... ہم اپنی زندگی کی قیمت پر اس کی زندگی بچائیں گے۔وہ تماری امیدوں کا مرکز ہے ..... ہم دونوں مجھے معاف کرنااب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں بیں لیکن وہ جارا مستقبل ہے،ای سے جاری نسل آگے بڑھے گی۔"اختیار احمہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی، ایک کھے کے لئے وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیانا ہید جو کچھ کہہ رجی ہے وہ دل سے کہد رہی ہے، کہیں ایسا تو خبیں ہے کہ نامید کے بارے میں وہ اب تک نس فی و ہم کا شکار ہو ..... کیونکہ اس ہے پہلے ناہید نے کسی سلسلے میں اتنی اچھی اداکاری نہیں ن تھی ۔ آگر ناہمدیر شک بے بنیاد نکلا تو مزید پریشانی کا سامنا کر ناہوگا۔ آفیسر کو یہی حوالہ دیا ے اسے کہ ناہیداس سلسلے میں ایک فریق ہو سکتی ہے، بہر حال وہ خامو شی سے ناہید کو و کیت رہا۔۔۔ ناہید نے کہا۔

"اورتم نے اپنے فیصلے میں تو تبدیلی پیدا نہیں کزلی۔"

" بینایه تمام ً نقتگو سن چکی تھی کینے لگی۔ " تواب آپ وہال جا ئیں گے جناب۔" " چلوتم بھی چلو۔"

"میں؟"

"کیوں؟"

" نبیں میرامطلب ہے کہ میری کہاں گنجائش ہے۔"

" ہے گنجائش۔"شہاب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہااور بینا بنس پڑی پھر بولی۔

" گھیک ہے چلئے پھر۔"

شہاب اور بینا باہر نکل آئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس پارک کے قریب کی اسے بینا کو کار ہی میں چھوڑ کے شہاب پارک کی جانب چل پڑا جہاں اختیار احمد شہلتا ہوا نظام آئے ۔۔۔۔۔ بینا کو کار ہی شہل جھی شہلنے والے انداز میں اس کے پاس پہنچ گیا۔۔۔۔ اختیار احمد نے اے شکر گزاری کی نگاہوں ہے دیکھا اور بولا۔

" آفیسر آپ جس طرح میرے معاملے میں دلچیں لے رہے ہیں میرے پاس اس ا کوئی صلہ نہیں ہے۔"

"ہمای فرائض پورے کررہے ہیں اختیار احمد صاحب۔"

"بهت بهت شکریه۔"

"کوئی اہم کام نہیں ہے مجھے … یہ چھوٹا ساٹرانسمیٹر ہے … اے آپ اپنا**پا** رہنے ……پولیس کی خیر ہے ……احتیاط کرناہو گی آپ کو۔"

"او ہوٹرانسمیٹر۔"

"بی بال … آپ بجائے اس کے کہ دوسر کی طبیق کا رسک لیں اس ٹرانسمیٹر آآ استعال کریں …… اے بیندل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے …… یہ دو بٹن لگے ہوئ بیں … ایک سفید اور دوسر اسر خ سسر خ بٹن دیا کیں گے تو ینچے کا یہ گرین خانہ روثنا جو جائے گا، آپ کی آواز اس سے نثر و ٹا ہو جائے گی اور آپ کو میر کی آواز اسی پر سائی دے گی … بند کرنے کے لئے یہ سفید بٹن موجود ہے۔"

" يه توبهت آسان ہے۔"

"مال... . کهو؟"

" یہ بتا ہے آپ نے اپنی بیٹی کی گمشد گی کی رپورٹ بولیس میں توورج نہیں کروائی۔" " یہ کار تھا۔۔۔۔ میں جانتا ہوں کہ اس طرح میں کچھ بھی نہ کریا تا۔"

''یقدیاً ۔ یہ بات بالکل در ست ہے ۔ یو پھر کل صبح ٹھیک گیارہ بجے میں آپ کو روہارہ نیلی نون کروں گااور بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرناہے۔''

"تم مجھے بے چین کررہے ہو ..... کیوں میراصبر آزمارہے ہو.... تم یہ کام جلد سے حلد کر کتے ہو۔" حلد کر کتے ہو۔"

"كيااس وقت؟"

"اسوقت تونہیں، ظاہر ہے رقم مجھے بنک ہے نکلوانا ہو گ۔"

"ا س لئے تومیں نے آپ کو گیارہ بجے کاوفت دیا ہے ..... ہیں لا کھ کی رقم نکلوانے کے لئے بنک کو بھی آپ کو پہلے ہے آمادہ کرنا ہو گا۔"

"بیہ تہبارامسکلہ نہیں ہے۔"

"ہر مسکلہ میرا بمسکلہ ہے اس وفت ..... آپ مجھے بتائے کہ آپ اس سلسلے میں کیا یں گے۔"

'' بینک آفیسر میر ابہترین دوست ہے میں اسے ٹیلی فون بھی کر سکتا ہوں۔'' ''ٹھیکِ ہے آپ ایساضر ور کیجئے گالیکن خیال رکھئے کہ کوئی ہو شیاری کا نتیجہ آپ کی بیٹی

کی موت ہو سکتا ہے۔'' ''مو نئے سے مراک تا ہم سے سے

"میں ایسا نہیں کروں گالیکن تم جھے اس بات کی ضانت دو۔"

"آپ کو اس بات کی ضانت دے دی جائے گی۔۔۔۔ آپ اطمینان رکھیں۔۔۔۔ رقم معنوں کرنے کے بعد مجھے آپ کی بیٹی ہے کوئی سر وکار نہیں۔۔۔۔ آپ کو مجھے پر اعتباد کرنا ہی موگا۔ ٹھیک ہے کل گیارہ ہجے۔"اور دوسر می طرف سے فون بند ہو گیااور اختیار احمد ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیارہ کارتارہا

ناہید بے چینی سے اختیار احمد کی صورت دیکھ رہی تھی..... اختیار احمد نے اسے بلیک میٹرست ہو نے والی ساری گفتگو بتائی تو ناہید نے کہا۔

" نبیں اطمینان رکھو، کچھ گڑ بڑ نہیں ہو گی .... ہم اے مطلوبہ رقم اداکر دیں گے۔"

"ئیسی تبریلی؟" "جو پچھ میں نے تم ہے کہاہے ۔۔۔۔ تم اس پر تیار ہو۔" "

"اباس کے سوااور چارہ کار ہی کیاہے۔"

"نابيدِ ميں نے يہ تھيل تھی نہيں تھيلے،اگر كوئی مشكل در پیش ہوئی تو كيا ہوگا؟"

" مثلاً کیسی مشکل؟"

"رقم لینے کے باوجوداگراس نے ہماری بیٹی کور ماند کیا تو؟"

اختیار احمد خاموش ہو گیا، وہ جو کہآجا تا ہے ناکہ زیادہ بولنا بھی تبھی نقصان کا باعث ما جاتا ہے۔۔۔۔۔اسی خیال کے تحت اس نے بہت زیادہ باتیں نہیں کی تھیں اور خاموش ہو گیا تھا

جا ہا ہے۔ است کو ٹھیک گیارہ بجے ٹیلی فون کی تھنٹی بجی اور اختیار احمد نے لیک کر ریسیا رات کو ٹھیک گیارہ بجے ٹیلی فون کی تھنٹی بجی اور اختیار احمد نے لیک کر ریسیا اُٹھالیا.....وہی آوازاہے سنائی دی۔

"مسٹراختیاراحد۔"

"بال ميں بول رباہوں۔"

"كمّ .... آپ نے كيا فيصله كيا؟"

"میں فیصلہ کر بھی کیا سکتا ہوں۔"

"گویا آپ میر امطلب بورا کرنے کو تیار ہیں۔"

"میں نے کہانااس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں سوچ سکتا۔"

" ٹھیک ..... میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب فیصلہ ہے۔"

«لیکن میری بات سنو..... به رقم مجھے کہاں پہنچانا ہو گی اور اس بات کی کیا ضانت<sup>و</sup>

کہ تماس کے بعد میری بٹی مجھے واپس کر دوگے۔"

" "مسٹر اختیار احمد ، نه میں کچی گولیاں کھیلے ہوئے ہوں اور نہ آپ ہم ایک ٹھو س منعل کے تحت کام کریں گے ..... بنئے جو میں آپ کو بتار ہاہوں وہی آپ کو کرنا ہو گا۔ "

" ٹھیک ہے۔ 'اختیار احمد نے کہا۔ ·

**®** 

توصیف نے شہنشاہ کور بورٹ پیش کی۔

"اس کے بعد ؟"

"وہ وہاں ہے اُٹھے .....عورت نے اسے ہوٹل جولیس جیھوڑااور اس کے بعد کار ٹا بینے کر گھرواپس آگئی .....اب وہ اپنے گھر پر موجود ہے۔"

"تم د ونوں وہیں ہو۔"

'' نہیں سر ..... سر دار علی کو میں نے ہوٹل جولیس پر متعین کر دیاہے تا کہ وہ اس مختل کی نگرانی کرے۔''

شہاب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی ....اے ای جواب کی توقع تھی۔
"اب تم یوں کر و توصیف کہ سر دار علی کوٹرانسمیٹر پر ہدایت دو کہ وہ دہاں موجودر اللہ اوراس شخص کے بارے میں مستعدر ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کر تاہے،اس کے بارٹ میں مجھے مفصل رپورٹ چاہئے ..... تمہمیں اپنی ڈیوٹی ادھر ہی مستقل سر انجام دین ہے۔"
اور اس مجھے مفصل رپورٹ چاہئے ..... تمہمیں اپنی ڈیوٹی ادھر ہی مستقل سر انجام دین ہے۔"

اور شہاب نے مطمئن ہو کرٹر انسمیٹر بند کر دیا۔

ساتھ وہاں پنچے گی اور وہ اختیارے مل کر کہے گا کہ رقم کے ساتھ ساتھ وہ ناہید کو بھی لے عاربہ ہو اور پورے گا۔....پھروہ عاربہ ہو اور پورے اطمینان کے ساتھ ناہید کواس کی بیٹی کے ہمراہ روانہ کردے گا۔....پھروہ

جب رقم کی وصول ما بی کامسکلہ ہو گا تو وہ اسے ایک خاص جگہہ طلب کرے گا..... وہ اختیار کے

دونوں وہاں سے ہوٹل صحارا پہنچیں گے، نوشاد کو ساتھ لے جائے گااور اختیار احمد سے کہہ دیا جائے گاکہ اگر اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی گئی تونا ہید کو گولی مار دی جائے گی۔۔۔۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد رقم کا بٹوارہ ہوگااور پھر ذیشان اپنی منزل کو چلا جائے گااور نا ہید نوشاد کولے کر

ُوشَى دائِس پَنْجِ جائے گی.....یوں یہ معاملہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ ''

لیکن اب ذیثان کی سوچوں میں تبدیلی رونما ہور ہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس پُوگرام کو تھوڑاسا تبدیل کرنا ہوگا، مثلا سے کہ اختیار احمد کے سامنے وہ ناہید کو بے شک لے جائے گااور کسی ایسی سنسان جگہہ پہنچ کرنا ہید کو سڑک پر اتار دے گااور پھر وہاں سے اپنی جب ناہیداوراختر نیلی کار میں بیٹھ کر چلے گئے توذیشان کی ٹیکسی بھی ان کے بیچھے بیچھے چل پڑی تھی۔ … ذیثان کے ذہن میں دھواں سا اُٹھ رہاتھا۔۔۔۔۔احیانک بی اس کی فطرت میں تبدیلی رونماہو گئی تھی ..... فطر تأوہ برا آدمی نہیں تھا، تقریباً تمام ہی زندگی اس نے سکون ے گزاری تھی ..... فرم سے بہت اچھی تخواہ ملتی تھی ..... بیوی اور بچوں کے ساتھ وہ یرسکون زندگی گزار ر با تھا کہ اس کی زندگی میں بیہ بدنماحاد ثدرونماہوااور وہ مجرم بن گیا..... ایک بے گناہ مجرم ..... جیل ہے نکلنے کے بعداس نے زندگی کے لئے جدو جہد کی تھی وہ مجھی ا بهت زیاده تھی اور پھر بحالت مجبوری وہ جرم کی جانب مائل ہوا تھا، بلکہ اسے مائل کیا گیا تھا..... کیااں کے پس پروہ بھی کوئی سازش کام کررہی ہے، کیااب بھی اختر خان اس کے تعاقب میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ..... یہ بالکل ہو سکتا ہے ..... ذیثان کی تمام سوچیں ایک دم بدل عمیں .... بیس لا کھ روپے ایک جرم ایک بدترین جرم اور یہ بھی کیا کہا جاسکتا ہے کہ ان بیس الکھ میں ہے اسے تین لاکھ بھی مل سکیں گے .....اگر اختر خان ناہید کے پیچھے ہے تواس کا مطلب ہے کہ ذیثان کے گردایک اور جال بناگیا ہے۔ آہ! واقعی اس کے علاوہ اور پچھ نہیں ہو سکتا ....اختر خان اور ناہید کا کوئی گہرا گھ جوڑ معلوم ہو تا ہے۔ ناہید شکل وصورت ہے ایک عپلاک عورت نظر آتی تھی اور اختر خان کے بارے میں اسے پتاہی تھاکہ وہ عور توں کے لئے بہت پر نشش حیثیت رکھتا ہے اور اس کے لئے کسی عورت کو اپنی جانب متوجہ کر لینا مشکل میں ہو تا ۔۔ بقیناًان دونوں نے کوئی چکر جلایا ہے اور میں ان کے جال میں پھنس رہاہوں۔

منزل کی جانب رخ کرے گا ....اگر ناہید کو تھوڑا بہت زخمی بھی کرنا پڑا تواس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ … تین لا کھ اور ہیں لا کھ میں فرق ہو تاہے جرم توجرم ہی ہو تاہے … سرا حچیو ٹاساجرم بھی اگر منظر عام پر آ جائے تواس کیلئے بیخے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ بقول ناہیر بھید کھل جانے پر وہ اسے مذاق کارنگ دے دے گی مگر ذیشان انتا ہے و قوف نہیں تھا کہ اس عگین جرم کوایک مذاق کارنگ دے کراس ہے گردن بچائی جاسکتی، چنانچہاس نے فیصلہ کرایا کہ اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے گا..... بہر حال میہ ساری باتیں جڑ پکڑتی جارہی تھیں اوروہ اینے آپ کواس کے لئے مستعد کررہاتھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناہید پر نگاہ رکھنا بھی ضروری تخااوراس وقت وه اتفاقیه طور پراس طرف جانکلاتھا. ... ناہید کی مرسڈیز دیکھ کراس نے میکسی کارُخ اس کی طرف کروادیا.....ا بھی اس کے پاس انچھی خاصی رقم تھی جواس سلط میں خرچ کی جارہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کواس نے دوسورو پے دے کراس بات پر آمادہ کرلیا کہ ناہید کی کار کا تعاقب جاری رکھ سکے ..... پھر ناہید کی کار کے تعاقب میں وہ ہوٹل جولیس کے سامنے پہنچ گیا..... ہو مل جولیس کے سامنے ناہیدنے کاررو کی تھی اور اندر چلی گئی تھی۔ بيه ايك مشكل مرحله تقااوراس كي سمجھ ميں نہيں آر ہا تھا كه ہو ٹل جوليس ميں وہ ناہيد كو كيسے تلاش کرے، چنانچہ اس نے وہیں رک جانے کا فیصلہ کیااور ملیسی ڈرائیور سے کہا۔

" دوست شہیں جو سوروپے ادا کئے ہیں وہ تمہارے میٹر کے علاوہ تھے،اس کے علاقہ مزید شہیں سوروپے دوں گا.....انتظار کرناپڑے گا۔"

"صاحب یہ تو ہماراڈیوٹی ہے ..... آپ بالکل بے فکر رہو ..... جبیا آپ بولے گاولیا بی کروں گا۔ "ڈرائیور نے جواب دیا۔

پھر ناہید وہاں ہے بر آ مد ہوئی لیکن اس کے ساتھ ایک اور شخص باہر آیا جے دکھ کو ذیان نے اس کے ساتھ ایک اور شخص باہر آیا جے دکھ کو ذیان کی آئیسیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں ۔۔۔۔۔ وہ اس شخص کو بہچانتا تھا۔۔۔۔ اچھی طرن کے ہے۔۔۔۔ وہ جس فرم میں کام کر تا تھااور اس کا نام اخر خان تھا۔۔۔۔ بہترین شکل وصورت کا مالک، بہترین جسامت کا مالک لیکن ابتدا ہے ہی اس کے اور ذیثان کے در میان لگتی تھی۔۔۔۔ کئی باران کی جھڑ جی ہوئی تھیں اور ایک باراخر خان نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ قائد نان کو ایسامز ایکھائے گا کہ وہ زندگی بھریادر کھے گا ۔۔۔۔ پھر غبن کا یہ کیس ہوا۔۔۔۔ کیس کے دور ان ذیثان کے دوستوں نے اسے بتایا کہ اخر خان ان دنوں بڑی پر عیش زندگی گزار را

ذینان کے رونگئے کھڑے ہوگئے ۔ جبہ حال وہ ساحل تک ان کے تعاقب میں رواوہ اس کے بعد وہ وہ میں بیٹھاد رین تک ان کا جائزہ لیتارہا، ٹیکسی ڈرائیور بہت تعاون کرنے والا آدی تھا، وہ اطمینان سے ذینان کا انتظار کررہا تھا اور ذینان نے اسے پھر یہ ہدایت دی کہ والپی چلئے ۔ ۔ ۔ اب ذینان کی فطرت میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونماہو گئی تھی۔۔۔۔اس کی سوچوں میں ایک بہت سی سوچیں شامل ہو گئی تھیں جن کا اب سے پچھ وقت پہلے اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔۔۔۔ اچانک ہی تقدیم نے اسے جرم کے راستے سے ہٹا کر ایک اچھائی کے راستے ہو ڈال دیا تھا۔۔۔۔ ہاں میں کو شش کروں گا کہ ایک با قاعدہ مجرم نہ بنول بلکہ ہو سکتا ہے جمھ یہ سے جرم کا یہ واغ دھل جائے، آہ کاش ایسانی ہو۔

" ہاں ۔۔۔۔ بس میں وہاں تہمیں چھوڑوں گا۔ "فیشان نے جو اب دیا اور پھر شکیلی ڈرائیور نے اسے پولیس اسٹیشن میں داخل ڈرائیور نے اسے پولیس اسٹیشن کے سامنے اتار دیا تھا، وہ نیچے اثر کر بی سی اسٹیشن میں داخل ہوگیا، اس نے اسپے اطراف کا پوری طرح جائزہ لے لیا ۔ ناہید ، قدوہ چھوڑ ہی آیا تھا، لیکن پھر تھی اس نے مختلط انداز میں سوچا تھا کہ کہیں اس کا تی قب نہ کیا جارہا ہو لیکن بظاہر اے ایہا کو نی شخص نظر نہیں آرہا تھا جو اس کے تعاقب میں ہوتا اور پھر وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوگیا۔

گل خان نے پیشہ وارانہ انداز میں آنے والے کا استقبال کیا ۔۔۔۔۔ ویسے بھی وہ اچھنا فطرت کامالک تھا۔۔۔۔۔ وہ شہاب کی صحبت میں رہ چکا تھااور شہاب نے اسے بہت ہی با تمیں بتالگا تھیں، شخصیت کیسی بھی ہو کوئی ضرورت مند کسی کے پاس پنچے تو اس کے ساتھ پہلا بہتر پلا عمل خوش اخلاقی ہو تا ہے، چنانچہ گل خان نے اس سے کہا۔

"آئے۔" تشریف رکھنے۔" "شکرید انسکٹر صاحب میں ایک معمولی حیثیت کامالک ہوں، آپ نے جس طرمانی

میری عزت افزائی کی ہے اور مجھے بیٹھنے کی پیش کش کی ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔" "فرمائے ..... میرے لائق کیا خدمت ہے؟"

''انپکڑ صاحب میں آپ کوایک سازش کے بارے میں آگاہ کرنا جا ہتا ہوں۔'' ''سازش۔''

"جی انسکیٹر صاحب آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔"
"تو پھر آپ مجھے حیران سیجئے۔"گل خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"میر انام ذیشان علی ہے۔"نو وارو نے کہا۔
"آپ کا بینام کسی سازش کے تحت رکھا گیا ہے۔"
"نہیں انسکیٹر صاحب سے تومیں اپنا تعارف کرارہا ہوں۔"
نووارد نے گھبرائے ہوئے لیج میں کہا۔

"اچھااچھاٹھیک ہے تو آپ ذیشان علی ہیں۔" "تین سال کی سز اکاٹ کر جیل سے باہر آیاہوں۔"

"ماشاءالله .....ماشاءالله بـ "كل خان نے كہا-

"جبكه ميں بے گناہ تھا۔"

" سز اکا شنے کے بعد بھی آپ ہیہ کہدرہے ہیں۔"

"سز اکاشنے کے بعد ہی کہہ رہا ہوں ..... بہر حال دہ ایک الگ کہانی ہے، جو پچھ میں آپ کو سنار ہا ہوں دہ اس کے بعد کی کہانی ہے، جیل سے نگلنے کے بعد باہر کی دنیا میرے لئے ننگ ہو گئی تھی ..... سڑکوں پر زندگی بسر ہور ہی تھی کہ ایک دن۔"

پھر ذیثان نے نامید کے ملنے کے بعد ہے اب تک کی پوری کہانی گل خان کو سنادی اور گل خان سکتے میں رہ گیا، وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا لیکن میہ تفصّل سن کر دنگ رہ گیا تھا، ساری کہانی سننے کے بعد اس نے کہا۔

"آپ جلدي ميں تو نہيں ہيں مسٹر ذيثان؟"

"اب کیاجلدی میں ہوں گا .... سب کچھ ہی ختم کر دیاہے میں نے۔"

"میں ایک صاحب کو بلانا چاہتا ہوں … تمہاری ان سے ملاقات ضروری ہے۔"گل خان نے کہا …… پھر وہ شہاب کو فون پر تلاش کرنے لگا ……اطلاعات بے حد سنسنی خیز تھیں۔ شہاب نے گل خان کا فون ریسیو کیا اور اس کی آواز پہچان کر بولا۔"ہاں گل خان میں

"سر آپ کی اشد ضرورت ہے ۔۔۔ میں گتاخی بے شک کر رہا ہوں لیکن آپ کا پہلا آناضر ور ک ہے۔''

''آ جاتے ہیں سر۔''شہاب نے خوشگوار کہتے میں کہااور فون بند کر میں ساس وقت ا اپنے آ فس میں تھااور اس کے بدن پر ور دی تجی ہوئی تھی ۔۔۔۔۔ فون پر اس نے وہ باکل طلبہ کی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔۔۔۔۔ کچھ دیر کے بعد وہ گل خان کے تھانے پہنچ گیا۔

گل خان کے آفس میں امک شخص بیٹےا ہوا تھا ..... شہاب کو دیکھ کر گل خان سیٹ یہ اٹھااور اس نے سلیوٹ کیا ..... وہ شخص بھی کھڑ اہو گیا۔

"براہ کرم آپ تشریف رکھیں۔ "شہاب نے اپنے لئے کرسی تھینچ کر کہا۔ "سر آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ "گل خان نے اپنی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا "کیوں آفیسر۔ "شہاب نے سوال کیا۔

" سر آپ کے سامنے میں اس کری پر نہیں بیٹھ سکتا۔۔۔۔ یہ گستانی ہوگی۔" " بری بات گل خان ۔۔۔۔ محکمے نے وہ کری تمہارے لئے منتخب کی ہے ۔۔۔۔ بیٹھ جاؤ۔۔۔ مجھے احترام دے کر محکمے کے قوانین کی تو ہیں نہ کرو۔"شہاب نے کہااور اس شخص کے قریب کری پر بیٹھ گیا۔۔۔۔ اس کے بیٹھنے کے بعد گل خان بھی کری پر بیٹھ گیا، پھر اس نے اجنبی کم طرف اشارہ کرکے کہا۔

ء ''سر بيه ذيشان على ہيں۔''

"ہیلومٹر ذیثان ..... میر انام شہاب ٹا قب ہے۔" شہاب نے مصافحے کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہااور ذیثان نے بڑے احترام سے اس سے مصافحہ کیا۔

"سریداختیاراحد کیس کے سلسلے میں زبروست انکشافات کررہے ہیں۔" "گڈ۔"شہاب مسکراکر بولا۔

"كہانى بى بدل گئى ہےسر۔"

"جی مسٹر فیشان …… بہتر ہو گاکہ آپ مجھے اس بارے میں بتا کیں۔" "جی سند ناک کا است نائے فیرم کی انڈور سے بارگاری

" جی سر۔" ذیثان نے کہا پھر اس نے اپنی فرم کی ملاز مت، بے گناہ ہونے کے باوجود سز اکا شنے، پھر ناہید سے ملا قات اور نوشاد کے بارے میں پوری تفصیل آخر تک شاتے ہوئ کہا۔" سر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہیں لا کھ پر ہاتھ صاف کر دوں گا..... ہیوی بچے ہما

نے سرال بھیج دیے تھے ۔۔۔۔ میں کہیں بھی روپوش ہوجاتالیکن سر، میں فطری طور پر مجر م نہیں :وں اختر خان نے میری پیشانی پر مجر م کی مہر لگائی ہے میں نے یہ بیب لاکھ قربان کر دیئے ۔۔۔۔ دنیا مجھے کچھ بھی کہے، میر ادل چاہتا ہے کہ کوئی ایک انسان ایسا ہو جو کبے کہ ذیثان ہے گناہ تھا ۔۔۔۔ اس سے میرے دل کو سکون حاصل ہوگاوہ ہے حد فیتی ہوگا۔ " شہاب مسکر اتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا پھر اس نے مسکر اتے ہوئے کہا۔" مسٹر

: بینان آپ بے کناہ نیں۔'' ذینیان کچھ دیر تاثر میں ڈو بار ہا۔۔۔۔اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے، پھروہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔''سر پھر مجھے قانون نے مجرم کیوں بنادیا؟''

ال کے مسٹر ذیٹان کہ قانون کے رکھوالے بھی انسان ہوتے ہیں است دھوکا کھا تھے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی نیکیوں کے صلے میں قدرت کی بے نیازی کے بارے میں سوچ ہیں، لیکن اگر آپ اپنی نیکیوں کے صلے میں قدرت کی بے نیازی کے بارے میں سوچ ہمدود ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔ قدرت کے حاب کتاب میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی، بات صرف آپ کے سوچنے کی ہے ۔۔۔۔۔ مسٹر ذیٹان اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی نیکی کاصلہ ایڈوانس نہیں مل گیا تو یہ آپ کی غلط فنبی ہے۔ "شہاب نے جیب میں ہاتھ ڈال کرایک تصویر نکالی اور اس کوذیشان کے سامنے غلط فنبی ہے۔ "شہاب نے جیب میں ہاتھ ڈال کرایک تصویر نکالی اور اس کوذیشان کے سامنے

''کیا یہ اختر خان کی نضویر نہیں ہے؟'' ذیثان بے اختیار نصویر پر جھک گیا تھا، پھر اس ۔ کی آنکھیں جرت ہے بھیل گئیں اور اس کے منہ سے سر سر اتی ہوئی آواز نکلی۔

"میرے خدامیرے خدابی سیر اختر خان ہی ہے۔ "شہاب نے وہ تصویر ذیثان کے سامنے سے اُٹھاں کے سامنے رکھ دی ۔۔۔۔ گل خان بھی حیرت اور دلچپی سے تصویر دیکھنے لگا تھا۔۔۔۔ بات اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی، شہاب نے کہا۔

" میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا مسٹر ذیثان کہ واقعات بھی بھی اس طرح بھی پیش آجاتے ہیں کہ قانون کے سامنے اس کی وضاحت نہیں ہوپاتی …… سزائیں بھی مل جاتی ہیں جیسے آپ کو سزامل گئی …… بلاشبہ آپ ہے گناہ تھے …… یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ سزا آپ کی نقد ریم سے لیکن اگر آپ ہے یہ کہا جائے کہ آپ بہت بڑی سزا ہے گئے تو آپ شاید اس پریقین نہ کرتے، لیکن صورت حال وہی ہے قدرت کی طرف سے آپ کے دل میں نیکی بیداہوئی،اب چاہاس کی وجوہات کچھ بھی ہوں ..... آپ نے وہ نیکی کرڈالی اوراس بار آپ قدرت کے انعام ہے محروم نہ رہے ..... آپ کو یہ جان کر یقینی طور پر جرت ہوگی کہ افتیا احمد کیس میں پولیس بردی جانفشانی ہے کام کر رہی ہے اور آپ کے رائے پرلگ گئے ہے.... اختیار احمد صاحب کو آپ نے جو وقت دیاہے .... اس وقت وہ رقم لے کراس جگہ جائیں گے ، جہاں آپ انہیں طلب کر رہے ہیں لیکن پولیس کا پوراگر وہ آپ کے تعاقب میں ہوگا اور پھ جہاں آپ انہیں طلب کر رہے ہیں لیکن پولیس کا پوراگر وہ آپ کے تعاقب میں ہوگا اور پھ آپ کو گرفتار کرلیا جائے گا .... اس وقت آپ لاکھ چیخے رہے ذریشان صاحب کی آپ گناہ ہیں لیکن جس انداز میں آپ کو گرفتار کیا جاتا، اس کے بعد آپ خود بتائے کون آپ کی مزید پریشانیاں بچائی ہیں .... ویولیس کے سامنے یہ انکشاف کر کے یہ سمجھ لیج آپ کا انتظار ہی کرتے ہو اور آپ کو طویل سز اہو جاتی ہیں .... آپ کو لیتین ولانے کے لئے اختر خان کی یہ تصویر ہی رہے اور آپ کو طویل سز اہو جاتی ہیں .... آپ کو لیتین ولانے کے لئے اختر خان کی یہ تصویر ہی لیے نے آپ کو انعام مل پئا ہے تی کے معاملات ہیں ۔.... قریشان صاحب قدرت کی طرف سے آپ کو انعام مل پئا ہولیس کے معاملات ہیں ..... قریشان صاحب قدرت کی طرف سے آپ کو انعام مل پئا ہے ..... مزید انعام کی توقع رکھے گا ..... شمچھ رہے ہیں نا آپ ذیشان کے چبرے پر خوف کے ۔..... مزید انعام کی توقع رکھے گا ..... شمچھ رہے ہیں نا آپ ذیشان کے چبرے پر خوف کے ۔..... مزید انعام کی توقع رکھے گا ..... شمچھ رہے ہیں نا آپ ذیشان کے چبرے پر خوف کے ۔..... مزید انعام کی توقع رکھے گا ۔.... میں بیا تا آپ ذیشان کے چبرے پر خوف کے ۔..... مزید انعام کی توقع رکھے گا ..... شمچھ رہے ہیں نا آپ ذیشان کے چبرے پر خوف کے ۔....

خان مسکرار ہاتھا ۔۔۔۔۔ شہاب نے کہا۔ ''ایک ایک لیحے کی تگرانی کی جارہی ہے ۔۔۔۔ آپ بے شک نگا ہوں میں نہیں آ سکے تع لیکن آپ کو یہ بتایا جاسکتا ہے کہ نامید کہاں ہے، اختر خان کہاں ہے اور اختیار احمد کیا کر رہم ہیں وغیر ہوغیر ہو۔''ذیثیان کافی دیر تک خاموش رہا پھرایک ٹھنڈی سائس لے کر بولا۔

آ ثار گہرے ہوئے تھے .... وہ کچٹی کچٹی آ نکھوں سے شہاب اور گل خان کو دیکیر رہاتھا.... گل

"میرے خدامیں تیرے حضور شر مندہ ہوں مجھے معاف کر دینا میرے معبود۔" کم اس نے شہاب کی طرف دیکھ کر کہا۔

" آفیسر صاحب آپ کی باتوں ہے میں سوفیصد اتفاق کر تا ہوں ……بلا شبہ اس کے بھی میرے لئے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہو تا۔"

"بس توانی خرومیوں کو دل سے نکال دیجئے اور یہ نصور بھی دل سے نکال دیجئے کہ اور یہ نصور بھی دل سے نکال دیجئے کہ ا بے گناہ ہونے کے باوجود آپ کوسز اہلی ۔۔۔۔۔اب آپ کواس کاصلہ بھی ملے گا۔" "صلہ مجھے مل چکا ہے۔۔۔۔ بہ کوان س کم بات ہے کہ میں دوبارہ جیل جانے سے فا

" آئی ایم سوری سر معافی جاہتا ہوں۔"گل خان نے تھنٹی بجانے کے بجائے خود ہی دروازے کی طرف دوڑ لگادی تھی ..... شہاب اب مسکر اتی نگا ہوں سے ذیثیان کو دیکھتار ہا پھر اس نے کہا۔

"مسٹر ذیشان ویسے تو بہت می جذباتی باتیں کہی جاتی ہیں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ محکمہ پلیس بھی انسانوں پر ہی مشتمل ہو تا ہے اور غلطی انسان کی سرشت ہے ۔ آپ اپنے خیالات کو ذہن سے نکال دیجئے .....اب ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا.... جیسا کہ میں آپ ہے عرض کررہا ہوں..... آپ ویساہی کریں گے۔"

"مرمیں دل و جان سے حاضر ہوں۔" ذیثان نے جواب دیا ۔۔۔۔۔ گل خان اسی وقت ایک سپائی کے ساتھ اندر داخل ہوا، جس نے کولڈ ڈرنگ کی ٹرے اُٹھائی ہوئی تھی ۔۔۔۔۔اس نے دونوں کو بو تلیں پیش کیں اور خود اپنی کرسی پر جابیٹی ا۔۔۔۔۔ شہاب نے ذیثان کو اشارہ کیا ۔۔۔۔۔ مشروب کے چند گھونٹ لینے کے بعد ذیثان نے شہاب کی طرف دیکھا تو شہاب نے کیا ۔۔۔۔۔ مشروب بھیے کام آپ کو پوری احتیاط کے ساتھ سر انجام دینا ہوگا۔"

"میں آپ کی ہدایت جا ہتا ہوں۔"

"بنی آپ کواحتیاط کے ساتھ جہاں آپ چاہیں گے وہاں چھوڑ دیا جائے گا، تاکہ کوئی آپ کو پولیس اسٹیٹن سے نکلتے وقت نہ دیکھ سکے، اس کے بعد آپ مسلسل ناہید سے رابطہ آئر کھیں گاور وہی کریں گے جو آپ کی پلانگ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس کے خلاف نہیں کریں گے آپ ۔۔۔۔۔بس آپ نے اس میں جو ترمیم کی تھی اسے تبدیل کر دیجئے۔'' ''ذرای وضاحت چاہتا ہوں۔''ذیثان نے کہا۔

یں ہر 6م آپ کے روز ہواہت کرون ۵۔ "لیکن ہوشیاری کے ساتھ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ناہید بھی کوئی کیم کھیلنے کی کو کرے....اس شاطر عورت ہے آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔"

"جی آپ مطمئن رہیں۔" ذینیان نے جواب دیا پھر اس کے بعد بہت دیریک ا ذینیان کو ہدایت دیتار ہاتھا پھر اس کے بعد چند کمحات کے لئے معذرت کر کے اُٹھ گیا۔ خان ذینیان کے پاس ہی موجود تھا۔۔۔۔۔ دوسر ہے کمرے میں جاکر شہاب نے اپنے ماتخولہ ٹرانسمیٹر پر گفتگو کی اور رابطہ قائم ہوجانے پر کہا۔

" وس منٹ کے اندر بتائے ہوئے پتی پہنچ جائیں …… یہاں ہے ایک شخص آگا۔ نکلے گا …… اس کا تعاقب کر کے مسلسل اسے نگاہوں میں رکھنا ہے لیکن اتنی ہوشیادلا ساتھ کہ کسی کو تعاقب کا پتانہ چلے …… بات صرف اس شخص کی نہیں ہے بلکنہ یہ بھی آ ہے کہ پچھے اور لوگ بھی اس کا تعاقب کررہے ہوں …… ان کو خاص طور پر نظر میں دیا۔ اور خود ان کی نگاہوں سے بچنا ہوگا۔"

اور مودان مل کا بور کے بیاد والہ ملے اسلام ہے جواب دیا اور اس کے بعد شہاب ٹرائم ملک نے جواب دیا اور اس کے بعد شہاب ٹرائم ملک کے واپس کمرے میں آگیا ۔ ذیثان اور گل خان باتیں کررہے تھے ..... شہاب خان سے کہا۔

علی ہے۔ "اب یوں کروگل خان، مسٹر ذیثان کے لئے ٹیکسی منگوادو..... یہاں سے پہ نکل جائیں گے اور مسٹر ذیثان آپ بے فکر رہیں..... آپ کے تحفظ کی ذمے دارڈ

عائد ہوتی ہے۔...ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔"

"یبان سے جاکر میں سب سے پہلے اللہ کے حضور تجدہ ریز ہو جاؤں گا کہ اس نے واقعی مجھے ایک بہت بڑے عذاب میں گر فتار ہونے سے بچالیا۔"

" " بی آپ کا سب سے بہتر عمل ہوگا۔" شہاب نے جواب دیا اسسالی سپاہی کو شکسی کنے جو اب دیا اسسالی سپاہی کو شکسی لئے کے لئے بھیج دیا گیااور پھر شہاب اور گل خان نے ذیشان کور خصت کر دیا اسسالی خان

"سر آپ نے تو کمال کر دیا ..... یہ اختر خان کی تصویر آپ کے پاس کیسے آگئی؟"
"جسکی گل خان آپ کی ہدایت کے مطابق کام تو شروع کر دیا تھانا میں نے، ظاہر ہے
کچھ نہ کچھ تو نگا ہوں میں آنا ہی تھالیکن اب صورت حال ذرامختلف ہے ..... میں سوچ رہا ہوں

کہ تمہارے ساتھ پوراپوراہی تعاون کروں۔'' '' یہ میں مشک کی تعلیمات شاہد کیم سے میں مجھ کبھی کئی تعلیمات

"سر کیا عرض کر سکتا ہوں..... خواہش تو یہی ہے کہ میں بھی بھی کوئی تیر ماروں، بیہ الگ بات ہے کہ تیر مارنا نہیں آتا۔"

شہاب ہنس پڑاتھا، پھراس نے کہا۔

" تو پھر كمان سنجال لو۔"

"سر آپ جیسے استاد کی استاد کی میں، میں بھلا کیا کمان سنجالوں گا۔"

"بہر حال اب سنو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو ..... ہمارے پاس ابھی

تھوڑاساد قت ہے .....کام کر سکتے ہیں۔'' ''ج

"جي سر ڪٽم د يجئے۔"

"اختر خان کو گر فقار کر کے یہاں لانا ہے ..... میں اس سلسلے کی تمام ذمہ داری قبول اسفے کے تمام ذمہ داری قبول اسفے کے لئے تبار ہوں۔"

"كونى بات بى نہيں ہے سر آپ نے تھم دے دياكا فى ہے۔" "ميں تمہارے ساتھ ربول گا۔"

"جی سر۔"

گل خان نے کہااور پھراس کے بعد شہاب اور گل زمان دیریک منصوبہ بندی کرتے۔ \* تھے۔

**(4)** 

" آفیسر اگرتم بی سمجھتے ہو کہ میں کوئی معمولی کلرک ہوں تو یہ خیال اپنے دل سے اُول میں تو یہ خیال اپنے دل سے اُ دینا تمہاری ور دی نہ اتر وادی تو میر ا نام اختر خان نہیں ہے۔ "گل خان نے خونی نگا ہول م اسے دیکھا پھر دھیرے ہے مسکر ادیا، اس نے کہا۔

''اختر خان مزے کی بات یہ ہے کہ تم بھی خان اور میں بھی خان ہوں جہاں تک ولا ''کا معاملہ ہے تو بہر حال اس کا احترام میرے دل میں ہے اور اس کے بارے میں تو ہیں آ! الفاظ تم نے کہے ہیں، ان کا حساب کتاب تم سے اطمینان سے کیا جائے گالیکن اتنی کو خ ضرور کروکہ میر اتمہار امعاملہ ڈائر کٹ نہ ہو جائے۔

"كيامطلب؟"

" یہ تو میں تمہمیں تھانے چل کر بتاؤں گا۔" "

تھانے لانے کے بعد گل خان نے اسے کمراخاص میں پہنچادیا،اختر خان نے کہا۔ "میر اخاند انی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے ۔۔۔۔۔ اپی حرکتوں کی وجہ سے میں کلر کا گر ہوں ۔۔۔۔ تم دیکھو گے جب میرے بارے میں میرے خاندان والوں کو پتا چلے گا تو یہالاً کون آتا ہے۔"

"اس کا توایک سیدهارات ہے۔"گل خان نے مسکرا کر کہا۔

"کیباراسته۔"

"میں نے تنہیں اس لئے تمہارے گھر کے اور تمہارے دفتر کے در میان سے گرائی میں نے تنہیں اس لئے تمہارے گھر کے اور تمہاری گردن پر چھری پھیرولا اُ میں کوئی عینی گواہ نہ مل سکے …… میں اطمینان سے تمہاری گردن پر چھری پھیرولا اُ میں دفن کر آ میں دون کا میں میں دون کا میں تمہارے خاند ان والوں کو پتا ہی نہیں چلنے دوں گا۔"اختر خان کے چیرے پرایک کے لئے خوف کے آثار نمودار ہوئے، پھراس نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا۔ "لئین میرے بھائی آخر تم کو مجھ سے کیاد شمنی ہوگئی؟"

«م<sub>ا</sub>میٹھالبجہ ہے ایک بار پھر ہے کہو۔"گل خان بنس کر بولا۔

" "کیوں میر امٰداق اُڑارہے ہو،اگر کسی بے گناہ کو بغیر وجہ کے گر فتار کرلیا جائے تو کیا یا غ خراب نہیں ہو جائے گا۔"

> " " بِ الناه كاد ماغ توب شك خراب ہو جائے گالىكىن تم تو گنهگار ہو۔"

> > "مياكناه نيائي مل في

"ہاں یہ تمہاراحق ہے کہ اپنے گناہوں کی فہرست طلب کرلو؟"

"بتاؤ بتاؤ کیوں گر فتار کیاہے تم نے مجھے؟"

" بتادیتے ہیں یاراب الی جلدی بھی کیاہے ، ویسے راستے میں تم مجھے جود همکیاں دیتے

آئے ہو پہلے اس کا حساب کتاب کر لیں۔" "کیامطلب؟"

" را مراتات"

گل خان نے کہااور دیوار پر لٹکا ہوا چیڑے کاخو فٹاک ہنٹر ا تار لیا.....اختر خان ا پنے آپ معرف میں میں میں آپ میں میں کا میں میں کا میں انہاں کا خوانا کی ہنٹر ا تار لیا....

میں سمٹنے لگا تھا .....اس نے کیکیپاتی آواز میں کہا۔ '' کے مصم

" دیکھو مجھے میر اجرم ہتائے بغیر زیادتی نہ کرومیرے ساتھ۔" "جرم کے سلسلے میں توزیادتی الگ ہے ہوگی، بیاس گفتگو کے سلسلے میں ہے جوراتے ہمرتم نے کی ہے۔"

"اس كے لئے ميں تم سے معافی مانگتا ہوں۔"

"ارے رائے میں تم ٰ یہ کہ رہے تھے کہ میری ور دی کے ساتھ ساتھ تم میری کھال

بھی اترواد و گے .....اب اپنی کھال کی فکر میں پڑھئے۔"

"معافی چاہتاہوں معاف کر دومیں مار نہیں کھا سکتا۔"

"چلو ٹھیک ہے میں بھی تھی مرے ہوئے کو نہیں مار تا۔"کیکن اب تمہارے گناہوں <sup>کی ف</sup>ہرست تمہیں بتادی جاتی ہے ناہید کو جانتے ہو۔"

"گون ناہید؟"

"گذاس کا مقصد ہے کہ ہنٹر کااستعال ضرور ی ہو گا۔" "کس ناہید کی بات کر رہے ہو۔" ر بھی نہیں سر ..... آپ کا نظار کر رہا تھا۔" "نابید کا بیان؟"اختر خان تعجب بھرے کہیج میں بولا۔

"جی اختر خان صاحب ناہید کا پروگرام تبدیل ہو گیا ہے، اس نے اس منصوبے کی اخلاع پولیس کودے دی ہے۔" ا

"كيامطلب؟"

"آخری بار آپ ناہید ہے جب ہوٹل میں ملے تھاس وقت تک وہ اپنے منصوبے پر عمل در آپ ناہید ہے جب ہوٹل میں ملے تھاس وقت تک وہ اپنے خیالات میں تبدیلی در آرے لئے تیار تھی، جبرت کی بات میہ ہوئے وکی مشکل در پیش نہیں ہوتی۔"
ریسی بہر حال کی کو نیکیوں کے راستے پر آتے ہوئے کوئی مشکل در پیش نہیں ہوتی۔"
"کیا جاتا ہے ناہید نے آپ کو؟"اختر خان بے اختیار بولا ۔۔۔۔۔ تمام کیا چھا جادیا ہے آپ

کا ساری تفصیلات بتائی ہیں ..... ہے بھی بتایا ہے کہ آپ نے اپنی فرم سے غین کیا تھا اور بڑی فر بصورتی سے ہے الزام ذیثان نامی آدمی پر لگادیا تھا جسے ناہیدان دنوں اپنے مقصد کے لئے استعال کررہی تھی، تم نے ہی ناہید کی نشاند ہی ذیثان کی جانب کی تھی، لیکن ناہید کے دل

میں اچانک تمہارے لئے نفرت پیدا ہو گئے۔"

''دہ وہ وہ اُلو کی پیٹھی۔''اختر خان غصے میں آگیا اور شہاب نے مسکراتی نگاہوں سے گل

"اگرتم اس کابیان دیکھ لوگے تو تنہیں اس سے زیادہ غصہ آئے گا۔"

" تب اس نے زیادہ کمینی عورت روئے زمین پر دوسری نہیں ہوگی جناب ...... آپ کو اسکے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہیں ذرااس کے ماضی میں تو جھانک کر دیکھئے۔ "
"بات کی کے ماضی کی نہیں ہوتی، ماضی میں اگر وہ جرم کرتی اختر خان صاحب تو ظاہر شات تھی، اسلام وہ بھی ہوت تھی، اسلام وہ کہتی ہے کہ وہ ایک معصوم صفت عورت تھی، اسپنہ شوم ہے کہ وہ ایک معصوم صفت عورت تھی، اسپنہ شوم ہے کے اس کی و فادار لیکن آپ نے اسے بری راہوں ہر لگا با

" تمہاری جاننے والیال کتنی ناہیدیں ہیں۔" "ناہید ناہید ناہید۔"

"جس کے ساتھ تمہارااس وقت بہترین وقت گزر رہاہے اور جس کے ساتھ تم ما شاندار منصوبہ بندی کی ہے۔"

«کیسی شاندار منصوبه بندی؟"

"اختیار احمد سے بیس لا کھ وصول کر کے رنگ رلیاں منانے کی منصوبہ بندی-"**گر** خان نے کہااور اختر خان کا چہرہ سفید پڑگیا، پھر گل خان بولا، چلوٹھیک ہے ابھی تھوڑا ساانظلا کئے لیتے ہیں، بعد میں بات کریں گے تمہیں ذراسو چنے کا موقع بھی مل جائے گا۔"

"سنو آفيسر ميري بات توسنو-"

" اختر خان صاحب کو کمرے میں لے آؤ۔" کچھ دیر کے بعد اختر خان اسی کمرے کم لئے تیار ہوئی۔"۔

پہنچ گیا.... شہاپ نے اسے بیٹنے کے لئے کہااور بولا۔

" تم بهت بدنصيب انسان مواختر خان!"

"لیکن آفیسر میں نے کوئی جرم نہیں کیاہے۔"

" ناہید نے تمہارے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اگر اس کے بعد بھی تم جرم سے آنا ہے اس وقت بھی پولیس کی گرفت میں آتی وہ کہتی ہے کہ وہ ایک معصوم صفت عورت تھی، کرتے ہو تو یہ میرے لئے بڑے تعجب کی بات ہے ۔۔۔ گل خان کیا مسٹر اختر خان کو ناتہ اسپٹٹو ہرے تخلص اور ہر طرح ہے اس کی و فادار لیکن آپ نے اسے بری راہوں پر لگایا

بیان سنادیاہے۔"

اور پھر وہ بھٹاتی چلی گئی۔ سبے پہال تک کہ آپ نے اسے اپنے شانج میں جکڑ لیااور وہ آپ کی اور اس کی ہربات مانتی ہے، بس شاید وہ خود بھی ناہید کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہو گئے۔"

کھیل چکی ہے .....ایک جزل سٹور میں سیزگرل تھی .... جب میری اس سے ملاقات ہو اللہ کے بہت کانی تھا.... منصوبہ بڑی خوبصورتی سے مکمل ہو گیا تھا اور اب شہاب فائنل راؤنڈ کا

معمولی حیثیت کی ہےاو قات عورت اس نے مجھ سے راہرسم بڑھائی اور پھر میرے گئے كل اللہ النظر تفاد بھی بن گئی، آپ یقین سیجئے شہاب صاحب اس سے زیادہ شاطر عورت میں نے روئے زمیرا

یر نہیں دیکھی، غالبًااب اینے شوہر ہے اس کا کوئی معاملہ طے ہو گیا ہو گایا پھراوہ میرے فہ میں بھی کتنا ہے و قوف ہوں بات سمجھ نہیں پایا تھا،اب میں سمجھ گیاا چھی طرح سمجھ گیا۔"

«بمیں بھی توسمجھائے اختر صاحب؟"

"اس نے ضرور اب ذیثان کو منتخب کر لیا ہو گا، مجھ ہے اس کا دل بھر گیا ہو گا، وہ ا نوف دور ہو چکا تھااور وہ اب پراطمینان تھا، اس نے مسکراتے ہوئے ناہیر کا استقبال کیا اور

شکاری عورت ہے نئے نئے شکار کرنااس کا شوق ہے بات بالکل سمجھ میں آگئی ..... آپ جا۔'

ہیں وہ کس قدر ذکیل فطرت عورت ہے۔''

" بھلا ہم کیا جانیں۔" شہاب شانے ہلا کر بولا اور اس کے بعد اختر خان نے ناہید۔ ّ

خلاف الی الی تفصیلات بتائیں جنہیں سن کر گل خان اور شہاب بھی حیران رہ گئے، کیکم

بہر حال شہاب اس وقت مصلحت سے کام لے رہاتھا..... اختر خان نے ناہید کی تمام کار کردا

بنائی اور رہ بھی کہا کہ ناہید اختیار کو زہر وینے پر غور کررہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہیے ہے؛ جائیداداور دولت مکمل طور ہے اس کے قبضے میں آنی جا ہے۔"

"نوشاد کواس نے کس طرح اپنے ٹرانس میں لیا ہواہے، مسٹر اختر؟" شہاب-

سوال کیا۔ "نوشاد ایک معصوم لڑکی ہے، اختیار احمد اندھاہے اس نے اپنی بٹی کو بھی مکمل طوہ ا

ناہید کی تحویل میں دے دیاہے .... وہ ناہید کے سامنے بے بس ہے، وہ نہیں جانتا کہ اللہ

نو شاد کو بھی برباد کر کے رکھ دے گی، آفیسر بیر بہت بری بات ہے کیکن میں تمہیں بتائے <sup>اف</sup> نہیں رہ سکتا کہ نوشاد کے سلسلے میں اس کے منصوبے کتنے خوفناک ہیں.....وہ نوشاد <sup>کو آگا</sup>

زندہ نہیں رہنے دے گی اور اختیار احمد کی موت کے بعد نوشاد ہی کی باری ہے <sup>لیکن</sup> چ<sup>الا آہ</sup>

عورت یہ بھی سوچتی ہے کہ اس پر شبہ نہ جائے ..... نوشاد پوری طرح اس کے قبضے ہیں'

یل سے گی۔ "اختر خان نے یہ جانے کے بعد کہ نامید ہی نے اس کے خلاف تمام تفصیلات "جھوٹ بولتی ہے، بکواس کرتی ہے، وہ ایک بد فطرت عورت ہے، نجانے کتنے کیل سائی ہیں ناہید کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھااور جو پچھاس نے بتایا تھاوہ شباب کے

ناہید کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ اس کی سازش اس طرح ناکام ہو سکتی ہے،وہ بن مستعدی ہے اپناکام کرر ہی تھی، موقع نکال کروہ ایک بار پھر ذیشان سے ملی، ذیشان بھی والاک آدمی شااه، اب بہت زیادہ مطمئن کیونکہ نے منصوبے کے تحت اس کے دل سے تمام

اہید بھی مسکرادی۔

"بيلوذ بيثان-"

"بيلوميڙم-"

"کبودل کی کیا کیفیت ہے۔"

"نه يو چھيں تو بہتر ہے۔"

"كيول؟" ناميد مسكراكر بولي-

"آپ کوعلم ہے میڈم کہ میں ایک عادی مجرم تہیں ہوں۔"

"تم اے جرم کیوں سمجھتے ہو۔"

" پچراہے کیا سمجھوں۔"

"اس دنیامیں ذیشان لوگ دولت حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کی گردن پر چرک کچیرنے میں دفت محسوس نہیں کرتے، کیاتم اخبارات نہیں پڑھتے ..... دیکھ لو کس مُ لِيَ انسان انسان کا دشمن بن گياہے اور جواس عمل ميں پیچھے رہ جاتا ہے، وہ بے کسی کی ' نمن گزار تاہے..... دو ہی <u>طبقے</u> ہیں اس دنیا میں اب ایک ظالم اور دوسر امظلوم... .. تم اگر

علم تمبیل بن سکتے تو مظلوم بن جاؤ گے ..... یہ بات ذہن میں ر کھنا۔"

میں جانتا ہوں میڈم۔"ذیثان نے کہا۔

نہبی اندازہ نبیں ہے کہ میں خود کس قدر خوفزدہ ہوں، بس سے چاہتی ہوں کہ جس کروٹ سی اونٹ بیٹھ جائے اور تمانی کو ششوں میں کامیاب ہوجاؤ۔" "کامیانی تواب ہم سے زیادہ دُور نہیں ہے میڈم!" ذیثان نے مسکراتے ہوئے کہااور

ابید بھی مبلرادی۔

" ان کامیانی بھارے بہت قریب ہے۔" " ان کامیانی بھارے بہت قریب ہے۔"

"ویے آپ مجھا فتیار احمد صاحب کے بارے میں بتائے۔"

" سب کچھ نار مل ہے کنجوس شخص کو بیس لا کھ روپے کی چوٹ پڑر ہی ہے .....زخمی سانپ کی طرح اہریں لے رہاہے لیکن میں نے اسے بالکل مفلوج کر کے رکھ دیاہے، وہ اب وُنَ فِيعِلَهُ کرنے کے قابل نہیں رہاہے۔"

" میں ہے میڈم ..... پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔"

"بالكل نبيس ..... تم بے فكر رہو-" ناميد كافى دير تك ذيشان كوبريف كرتى رہى اوراس کے بعد وہاں سے چل پڑی، اسے کئی محاذ سنجالنے پڑے تھے لیکن بہر حال اپنے مقصد کی تحمیل کے لئے وہ سب کچھ کررہی تھی ....اس میں کوئی شک نہیں کہ منصوبے میں اختر خان کیت بڑاہاتھ تھا۔۔۔۔اختر خان بذات خودایک بہت بڑاجعل سازتھا، ماضی میں بھی اس نے ہت ی جعل سازیاں کی تھیں ..... ناہید ہے اس قدر مخلص ہو گیا تھا کہ اس نے ناہید کواپنے بارے میں بہت سی باتیں بتادی تھیں اور ذیشان کا تذکرہ بھی اس نے خود ہی کیا تھااور بتایا تھا نه کس طرح ذیثان ایک ناکر ده گناه کی سز انجنگت رہاہے اور اب یوں کیا جائے کہ اس بیچارے گواس کی سز اکامعاوضہ مل جائے ،اس طرح دونوں کام ہوجائیں گے ،اس وقت وہان حالات میں ہے کہ جرم کرنے ہے بھی نبیں چو کے گااور پھر جیل سے نکلا ہے ..... جیل میں اس کا المبقدار طرن بت سے است وں سے رہا ہو گااور استادیمی سکھاتے ہیں کہ بیٹادولت کے معول کے ت سولی پر چرھ جاؤ .... رام بھلی کرے گا تنجمی ناہید نے ذیثان کا انتخاب کیا ۔ نوشاد پوری طرح اس کے قبضے میں تھی اور دوسر ی جانب اختیار احمد کو بھی اس نے اسن جال میں پھنسایا ہوا تھا .... اختیار احمد بہت ہے معاملات میں اپنی من مانی کرتا تھا، کیکن بجرحال نامیداس پر حاوی تھی، واپسی پر بھی اس نے فور أبی اختیار احمد سے رابط قائم کیا الفتیار احمد ایک صوفے پر نیم دراز تھااور اس کے چہرے پر غم کی پر چھائیاں بھری

"اب تم خود دیکھو میں ایک دولت مند شوہر کی بیوی ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں۔
میرے پاس وہ مجھ پر اپنا اختیار جمائے میٹھا ہے، اپنی بٹی تک کے لئے اس کے دل ا دروازے نہیں کھلتے نوشاد اس حیثیت کی زندگی نہیں گزار رہی، جس حیثیت کے باپ کی بٹی ہے۔۔۔۔۔ وہ کنجوس شخص اتنی دولت پہنے کرکے اس پر سانپ بنا بیٹھا ہے، تم یہ کیول کھ سوچتے کہ ہم ایک سانپ کاسرکچل رہے ہیں۔"ڈیشان ہنس پڑا تونا ہمیدنے اسے دیکھتے ہوئے ہا۔ "کیوں اس میں ہننے کی کیا بات ہے۔"

"میڈم حقیقت کی نگاہ ہے دیکھیں تواس سانپ کا سر کچلنے سے آپ ہی کو فا کدہ ہام ہوگا، میری تقدیر میں توبہ تین لا کھ روپے لکھے ہوئے ہیں بس۔"

" تم کیا سمجھے ہوؤیشان یہ معمولی ہی بات ہے ۔۔۔۔۔ کہیں ملاز مت کرو گے اور تمہیں آبی ہے ۔۔۔۔۔ کہیں ساز مت کرو گے اور تمہیں آبی ہی ہے ۔۔۔۔۔ کیا سنخواہ ملے گی شمہیں بس اتنی نال کہ اپنے گھر کے اخراجات اٹھا سکو سرور تیں انسان کی کہاں پیچھا چھوڑتی ہیں، ان ضرور توں کو پورا کرنے کے لئے تمہالہ پاس وسائل ہیں؟ نہیں ہیں نا یہ تین لا کھ روپے ، شمہیں یوں سمجھ لوزندگی کی بہت خوشیاں دیں گے اور تم ذیشان تم سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے ۔۔۔۔۔ وسائل کا پورائدہ بھی شمی انسان سے اس کی صلاحیتیں چھین لیتا ہے اور وہ پچھ کرنے کے قابل نہیں لا تمہیں ایک نار مل زندگی گرارنی ہوگی، میں شمہیں ہوشیار کرر ہی ہوں کہ پیے ہاتھ آئے۔ متمہیں ایک نار مل زندگی گرارنی ہوگی، میں شمہیں ہوشیار کرر ہی ہوں کہ پینے ہاتھ آئے۔ بعد یوں نہ کرنا کہ ان کو خرج کرنے میں جاتم بن جاؤا کیا ایک پیسے سنجال کرر گھناا س طوگ یہی سمجھیں گے کہ جس غبن کا الزام تم پر لگایا گیا تھا وہ الزام بالکل درست تھا، تم نے کہ و نیا تمہارا پچھ نہ بگاڑے ہوگی نہ بیا کہ وجاؤ گے ، یہ الگ ہا ہو جاؤ گے ، یہ الگ ہا ہے کہ د نیا تمہارا پچھ نہ بگاڑ سے گی ۔ "

. "میں ایک مجرم تو کنفرم ہو چکاہوں میڈم۔"

"جذباتی انداز میں نہ سوچو، تم یہ سمجھ لوکٹمہیں تمہاری اس سز اکا معاوضہ اب ملاہے"
"شمیک ہے میڈم .... اپ آپ کو سمجھانے اور بہلانے کے لئے سب کچھ الگا ہو تاہے .... میں غیر مطمئن نہیں ہوں۔

. ''میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جو کچھ کرواس کے سلسلے میں مکمل طور سے احتیا<sup>ط را</sup> ہو کی تھیں ۔۔۔ ناہید نے چہرے پر خود بھی عُم کے تاثرات پیدا کئے اور اس کے پاس جام <sub>تھ اور ا</sub>س نے طریقہ کار بھی منتخب کر دیا تھا، اختیار احمد کو بہر حال رقم کا بند وبست<sub>ے</sub> کرنا پڑا۔۔۔۔۔ یہ چند کہ وہ اعلیٰ افسر ان اسے قابل اعتماد محسوس ہوتے تھے جنہوں نے بیہ سار اکھیل سنجال ''اختیار کیوں پاپنی زندگی کھورہے ہو، ہم بہر حال اپنی نوشاد کو حاصل کریں گے، دولا کر کے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس سے رابطے قائم کئے ہوئے تھے، کیکن ببر حال اس آنی جانی شے ہے اور کمالینا تمہارے لئے دولت کمانا مشکل نہیں ہوگا، لیکن نوشاد ہمیں کہا گے ال میں وسوسے تھے ... میں لاکھ روپے کی بھاری رقم ساتھ لے کر باہر نکلنا پتا نہیں ے نہیں مل سکے گی، کسی بھی قیمت پر آہ کاش میں بذات خود کسی حیثیت کی مالک ہوتی 🖟 😅 🚉 اُن اختیار کر جائیں لیکن پیر کڑوے گھونٹ پینا ہی تھے ..... سووہ اپنے آپ کواس ے ایک پیے کا مطالبہ نہ کرتی، اپنی نوشاد کو حاصل کرنے کے لئے ، ... دنیا یہی سویے گا کے لئے تیار کر رہاتھا، یہاں تک کہ مناسب وقت آگیا، وہ وقت جس کا تعین کر دیا گیا تھا، ا یک سوتیلی مال کو بھلاسوتیلی میٹی سے اتن محبت کیسے ہو سکتی ہے ، لیکن اختیار محبت کبھی اور اختیار احمر کا پوراد جود پسینے میں شر ابور تھا ..... ناہید نے خود بھی ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھااور اختیار میں رہی ہے، کوئی بھی کسی کے لئے دل و جان دے سکتا ہے ۔۔۔۔کاش میرے خلوم <sup>آ</sup> انتیار احمد نے انکار نہیں کیا تھا ۔۔۔۔ ویسے شاید عام حالات میں وہ ناہید کا سابیہ بھی اپنے ساتھ نه رکھالیکن صورت حال ایسی تھی کہ اے ناہید کو اپنے ساتھ لین پڑا تھا.... ناہید کار خوو

"اسوقت یه کیابیکارباتیں لے بیٹھیں ..... تنہارے شلوص پر کس نے یقین نہیں کیا ارائو کرر ہی تھی اور اس نے چبرے پر خوف کے آثار پیدا کئے ہوئے تھے ....راہے میں اس " نہیں اختیار میں بہت جذباتی ہور ہی ہوں ..... پتا نہیں ان بد بختوں نے نوشاد کو کم نے کہا۔

حال میں رکھا ہو گا، آہ کہیں میری بچی دُ کھ میں مبتلانہ ہو۔"

"كياكهاجاسكتاب؟"

اور پھر ذکھ بھرے کہجے میں بولی۔

"كيامطلب؟" اختيار نے كسى قدر جھلائے ہوئے لہج ميں يو چھا۔

'' تو کیاسر پھوڑوں دیواروں ہے۔''اختیار احمد نے بدستور جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ زمادہ قیمتی محسوس ہورہے ہیں!"

" د مکھونامید مجھے پریشان مت کرو ..... میں زندگی سے بیز ار ہوں۔"

"ہوتے رہوز ندگی ہے بیزار ….. میری بچی مجھے واپس لا کر دے دو….. بس مجھالا کچھ نہیں چاہے۔ ''اختیار خاموش ہو گیا،اپنے جذبات کو وہ اپنے چبرے سے ظاہر نہیں آ چاہتا تھا، کیکن یہ چالاک عورت خدا کی پناہ کس قدر شاطر ہے، یہ اس کی باتیں اچھا<sup>نگا</sup> انسانوں کو بھنکنے پر مجبور کر سکتی ہیں، کس بے اختیاری کا مظاہرہ کررہی ہے.... بہر ہا سارے معاملات طے ہو چکے تھے، آخری وقت میں بلیک میلر کا ٹیلی فون بھی موصول ہ<sup>وا</sup>

"اختیار کیا تمہیں خوف محسوس ہور ہاہے۔"

"میں خاموش رہنا چاہتا ہوں۔"اختیار نے کہا تھوڑی دریے بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے ..... قرب وجوار سنسان پڑے ہوئے تھے ..... ذور دُور تک کسی انسان کاوجود نہیں تھا ..... نابیداور اختیار انتظار کرتے رہے ، ناہید کا دل خود تھی اس وقت وھک دھک کر رہا تھا.... "تمہارے انداز میں وہ جذباتیت نہیں ہے جو کسی باپ کے انداز میں ہونی چاہئے۔" اپنے پروگرام کی کامیابی پر اس کی زندگی کا دارومدار تھا، اب تک وہ اختیار احمد کو سنجالے وے تھی کیکن ول میں بس تھوڑے سے خدشات تھے، کہیں ذیثان سے کوئی غلطی نہ "سمجھ ربی ہول میں سمجھ رہی ہوں، یہ بیس لا کھ رویے تہہیں اپنی بیٹی کی زندگی۔ اپر جائے، لیکن مقررہ وفت پر اسے ایک ٹیکسی آتی ہوئی نظر آئی اور تھوڑی و ریے بعد وہ میس کار کے قریب زک گئی .... کھڑ کی ہے پہنول کی نال جھانک رہی تھی، ذیثان نے تې سه پر دومال لپيڻا ہوا تھااور وہ خود شيكسي ڈرائيو كرر باتھا، اس شيكسي كابند وبست بھی شباب مُنْ كَيْ قَالِيهِ الْعَيْدِ الْحِدَا بِي كَارِهِ لِكَا كَفِرْ الْقَالِسِينَ فِيثَانَ نِے غُراتِی ہُوئی آواز میں کہا۔

> ''بال میری بین کہاں ہے۔'' ر فم سامنے لاؤ..... بیٹی بھی مل جائے گ۔" " تہیں پہلے تم نوشاد کو میرے سامنے لاؤ۔"

"رقم لائے ہو؟"

"ا ختیار احد میں جو کچھ کہہ رہاہوں اس پر عمل کرو، دوسری صورت حال تمہار ہے خطرناک ہو عتی ہے۔"

"مگرتم نے وعدہ کیا تھاکہ۔"

" بچھے تہماری بیٹی کا احیار نہیں ڈالنا..... وہ تہمیں واپس مل جائے گی، پہلے مجھے واکھاؤ ..... میڈم خبر دار کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا، رقم کا بیگ میرے ہا لایا جائے۔''نا ہیدنے خود وہ بیگ کار کی مجھلی سیٹ سے نکالا اور اسے کھول کر ذیثان

"وری گذاب آپ اے بند کرد یجے۔" ذیشان نے کہااور ناہید نے بیگ بند کردیا " و کیھئے مسٹر اختیار احد میں صرف اس رقم کے حصول کے لئے اب تک کام کر ہوں، اس کے علاوہ مجھے آپ سے اور کوئی دلچیسی نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سے کولم بات كرنا جا بتا بون .... ميذم مير عالته جار بي بين، مين انبين عزت واحترام كي، واپس کروں گااوران کے ساتھ آپ کی بیٹی نوشاد بھی ہوگ۔''

''کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ تم اپنے وعدے کی پابندی کر و گے۔''اختیار احمہ نے'ا "میں کوئی ثبوت نہیں دینا چاہتا.....اس پستول میں سات گولیاں ہیں،اگر دولا آپ د و نوں کو تقشیم کر دوں تواس و فت آپ کی لاشیں اٹھانے والا بھی آس پاس کو گی' نہیں ہو گا، چنانچہ جو کچھ بھی کہہ رہاہوںاں پر عمل سیجئے ..... میڈم ایک منٹ ضائع گا ہوسکتاہے۔' آپ ٹیلسی میں آ بیٹھئے اور مسٹر اختیار احمد خاموشی ہے اپنے گھر واپس چلے جائے ﷺ

کہیں پتانہیں تھا، وہ بے کبی کے عالم میں حیار ول طرف و کیھتار ہلاور پھر اس نے ایک ﷺ میٹن سانس بھری، ابھی تک اسے اس بات پریفین نہیں آیاتھا کہ پولیس کچھ کارروائی کر سکے کا منسول ہے۔ اُگل چکا ہے۔ چند که وه افسر اعلیٰ قابل اعتماد معلوم ہو تا تھا کیکن پھر بھی کوئی چوک بھی ہو سکتی ﴿

م<sub>ت</sub> نہیں ہے، لیکن باپ کے دل میں جس قدر الجھنیں تھیں ان کا شناسا اور کوئی نہیں ۔ تی غرض یہ کہ اختیاراحمہ بے چارہ و ہیں کھڑا ہواؤور جاتی ٹیکسی کود کھے رہاتھاجس میں ایک ہے بی ڈرامہ ہورہا تھا .... ذیثان نے تھوڑا سافاصلہ طے کرنے کے بعد چہرے سے رومال ارد ما تقااور ناہید سیچیلی سیٹ پر بلیٹھی ہوئی نوٹوں کا ہریف کیس کھول کر نوٹ گن رہی تھی۔ ''ا اس بریف کیس کو بند کر دیجئے میڈم کہیں ایبانہ ہو کہ کوئی قریب سے گزرتے ہوئے انہیں دیکھ لے ، ہماری خود شامت آجائے گی۔ "جواب میں ناہید نے قبقہہ لگایا تھا، پھر

"ذیثان تم نہیں جانتے میرا شوہراس قدر سخت گیر ہے اور میں ذہنی طور پر کس قدر مضحل رہتی ہوں، کم از کم اور کچھ نہیں تو ججھے میری پیند کی زند گی گزار نے کا موقع تومل عائے اور پھر ذیشان اس کے بعد اس کے بہت کچھ ہے میرے ذہن میں، بہت کچھ ہے ذیثان .....ا تنایجه که تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔"

"میڈم میرا جھلااس ہے کیا تعلق؟"

" تعلق موسكتا ب ويثان-"ناميد نے عجيب سے لهج ميں كها-

"کس طرح؟"

'' ابھی نہیں..... پہلے ہم اس خو فٹاک مرحلے سے نمٹ لیں،اس کے بعد ہی سب بچھ

"مثلًا۔" ذیثان نے سوال کیااور جواب میں ناہید نے اسے الیی نگاہوں سے ویکھا کہ گھنٹے کے اندراندر میڈم آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی کو تھی پر واپس پہنٹے جائیں گ<sup>یاعا</sup> <sup>انیثان</sup> بوکھلا کر رہ گیاوہ سمجھ رہا تھا کہ وہ خو فٹاک ناگن اب ایک اور رُخ اختیار کرر ہی ہے، تم نے۔'' ذیثان نے ناہید کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور ناہید خوفزدہ انداز میں بریف میں اب ہم حال یہ سب کچھ بے مقصد و بے سود تھا..... ذیثان کو اپناکام خوش اسلوبی سے سر انجام دینا ہوئے نیکسی کا پچھلاور وازہ کھول کراندر بیٹھ گئ اور ذیثان نے نیکسی آ گے بڑھادی 👭 تماوراب توبیہ نیامر حلہ شروع ہوا تھا جس میں سب ہے زیادہ تجسس تھا ..... ذیثان سوچ رہا احمد کاپوراوجود پینے میں ڈوباہوا تھا،اس کی نگامیں چارول طرف بھٹک رہی تھیں ۔۔۔ ب<sup>وہا ت</sup>ئے کہ پتا نہیں شہاب ٹاقب اس فرض کو اسی انداز سے سر انجام وے بھی سکتا ہے کہ نیلن اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اس کی اپنی گردن آزاد ہو چکی ہے اور وہ ان

میس کاسفر جاری رہا، کچھ دُور چل کرنا ہیدنے ذیثان سے کہا۔"ذیثان تعاقب کا بھی سو چنے سمجھنے کے لئے اب کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا .... دنیا می<sup>ے مجھ</sup>تی تھی کہ باپ کو بگا میل رکھو، کو کی ہمارا پیچھاہی نہ کر رہاہو۔" «تههیں مبارک باد دیناحیا ہتی ہوں نوشاد۔" «سس سلسلے میں ممی؟"

"جس کام کے لئے ہم نے زبر وست منصوبہ بنایا تھاوہ آخر کار پیمیل پاگیا۔"نوشاد کے رہا یک رنگ آگر گزر گیا تھا۔…ناہید نے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

چرے پرایک رنگ آگر گزر گیاتھا.....ناہید نے اے دیکھتے ہوئے کہا۔ " تہہیں خوشی نہیں ہوئی نوشاد۔"جواب میں نوشاد کی آئکھوں میں نمی آگئی اور پھر اس کے رخساروں پر آنسولڑ ھکنے لگے. …ناہید نے چونک کراہے دیکھااور پھراس کا چہرہ

> ہو تیا۔ "نیوں خیریت..... ہے تمباری آتھوں سے گنگا جمنا کیسے بہہ نکلی۔" " نبیں ممی کوئی بات نہیں۔"

" نىيى كىرىجى كوئىنە كوئى بات تۆہے۔"

"مى مىيى جانتى ہوں ڈیڈی کواس کی بڑی تکلیف ہوئی ہوگ۔"

"ہوں دیکھاتم نے ذیشان اے کہتے ہیں گھٹے ہمیشہ پیٹ کی جانب مڑتے ہیں، میں نے جو کیا ہے اس کا کوئی صلہ نہیں مل رہا مجھے بلکہ محتر مہ نوشاد اس بات پر رور ہی ہیں کہ ان کے ڈیڈی صاحب کویہ رقم دیتے ہوئے تکلیف ہوئی ہوگہ انسان حیل کہتی ہوں ایک ایک پیسے کو نہیں ترسے تھے ہم ۔۔۔۔۔ کیا مل رہا تھا ہمیں ۔۔۔۔۔ وہ کنجوس انسان دیکھو کس طرح اس نے ہیں لاکھ روپے اوا کر دیسے ۔۔۔۔۔ اگریہ ہیں لاکھ ہیں سال تک اس سے مانگتے تو وہ ہمیں ایک ایک لاکھ کرکے بھی نہ دیتا اور تم آنسو بہاری ہو۔"

الله وسال المراس من المراس من المراس من المرود المراس من المراس المراس

"گوياب تمهاراسوچنے كاانداز بدل گياہے-"

" نہیں می .....انداز بدلے یانہ بدلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن بہر حال آپ نیر کاس کمزوری کومعاف کرد جیجے گا۔"

''کہیں تمہاری پید کمزوری ہماری گردنوں پر پھانی کا پھندانہ بن جائے۔'' ''' قو پھر مجھے قتل کرد بجئے گا آپ۔''نوشاد نے کسی قدر جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ ''ارے کمال ہے یہ لڑکی توہتھے ہے اُکھڑ گئی میں کہتی ہوں تمہارے اندر بیوذ ہنی تبدیلی "کون کر سکتا ہے تم بتا چک ہو کہ اختیار احمد نے اس سلسلے میں کی سے کوئی رابط نہا سیا ہے، خاص طور سے بولیس سے کیا تمہیں اس بات کا شبہ ہے کہ اختیار احمد صاحب بولیس کاسہار الیا ہوگا؟"

" " تتم سمجھتے کیوں نہیں ہو بے شک شبہ نہیں ہے لیکن عقلمندانسان وہی ہے جو حالاہو پوری طرح نگاہ رکھے۔"

" حالات پر میری پوری نگاہ ہے۔ " ذیشان نے جواب دیااور پھراس نے ٹیکسی کوفن راستوں پر گھمایااور پھراس کے بعد ہوٹل صحارا پر ٹرک گیا ۔۔۔۔۔ ہوٹل صحارا کے پارکنگ لا پر ٹیکسی پارک کر کے ذیشان نیچے اتر گیا ۔۔۔۔۔۔ ناہمید بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑی تی بریف کیس انہوں نے سنجال کرر کھا ہوا تھا اور اسے بڑی احتیاط ہے لے کر اوپر چل فہا جسے، لفٹ نے انہیں ان کی منزل پر چپوڑ دیا ۔۔۔۔۔ ناہمید نے مرے کے دروازے پروستگ تو نو شاد نے دروازہ کھول دیا اور ان دونوں کو دیچے کر آس کے منہ سے بلکی ہی آواز نکل گی اللہ قدم پیچھے ہٹی تو ناہمید اور ذیشان اندر داخل ہوگے، اس دوران ذیشان ایک سرسری کا اسے بوری رامداری کا جائزہ لے چکا تھا ۔۔۔۔ پولیس وغیرہ کا کہیں پتا نہیں تھا اس کے ذائ اللہ کہیں ہی انجھ صاف تھے چنانچے اسے ایک بلکی ہی آئجھ صاف تھے چنانچے اسے ایک بلکی ہی تھے میں تھی ناہمید نے نوشاد سے کہا۔۔

''نوشاد دروازہ بند کردو۔''نوشاد نے کمرے کادروازہ بند کردیا تھا۔۔۔۔ ناہیداے ما گئے ہوئے ایک صوفے کی جانب بڑھ گئ، صوفے پر بیٹھ کراس نے گہری گہری نمانسٹل اور مسکراتی نگاہوں ہے نوشاد کا جائزہ لینے گئی۔۔۔۔ بریف کیس اس کے برابرر کھا ہوانا ذیشان بھی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔۔۔۔ناہید کہنے گئی۔۔

" "كيابات بنوشاد ..... تمهاري طبيعت يجه خراب ب-"

« نهبین ممی..... ٹھیک ہول میں۔" ·

"آ تکھیں پچھ سوجی سوجی تی ہور ہی ہیں۔" "

"كوئى خاص بات نهيں۔"

''جانتی ہواس بریف کیس میں کیا ہے۔''نا ہیدنے مسکرا کر کہا۔ '' بھلاکسی بریف کیس کے اندر کی چیز کے بارے میں میں کیاجان عتی ہوں۔'

کیے پیدا ہوئی..... کیا تہہیں اس بات کا حساس نہیں ہے کہ تم اس بورے منصوبے میں برابر

"خداہے ڈریں ممی میں برابر کی شریک ہوں؟"نوشادنے کہا۔

"نوشاد نوشاد کیا ہو گیا ہے تجھے .... یا گل ہو گئ ہے کیا کوئی پہنچ گیا ہے تجھ تک کیا کی نے بھڑ کادیا کھیے میرے خلاف؟"

" نہیں می ..... کسی نے نہیں بحر کایا جھے آپ کے خلاف اور نہ ہی میں آپ کے خلاف بحر کی ہوں، بلکہ میر اضمیر خود مجھے ملامت کر رہاہے ..... ممی اور ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے .... ڈیڈی نے بہت عرصہ میری پرورش کی ہے اور اب بھی کررہے ہیں، بس مجھے اس بات کا احساس

ہے کہ بیرسب کچھ کرتے ہوئے انہیں کس قدر دُ کھ ہوا ہو گااوراس دُ کھ کی وجہ میں ہوں۔"

" تو پھر خود ہی جاکرایے ڈیڈی ہے کہہ دو کہ تمہاری سو تیلی مال نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیاہے اور تمہارے باپ کے ساتھ بھی۔"

"آپ جانتی ہیں ممی ہے بات میں بھی نہیں کہہ سکول گ۔"

"ذیشان دیکھ رہے ہواس لڑکی نے تو مجھے اُمجھن میں ڈال دیاہے۔"

"میں کیا کہہ سکتا ہوں میڈم ..... یہ آپ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے .... البتہ ایک بات

میں ضرور کہنا جا ہتا ہوں آپ ہے۔"

" آپ لوگوں کے در میان جو نیا کھیل شروع ہو گیا ہے اس میں کہیں کوئی ایساوقت نہ آ جائے کہ آپ خود ہی ساری کہانی کا نکشاف کردیں۔"

"اس کے لئے مجھے سوچنا پڑے گا .... بہت سوچنا پڑے گا .... فیثان تمہاری بات مالکل ٹھک ہے۔''

"جی تو پھر آپ میری رقم مجھے اوا کرو بیجئے۔" ذیثان نے کہااب وہ کسی قدر بے چین ہو گیا تھااور بیہ سوچ رہا تھا کہاا بھی تک آخر پولیس کیوں نہیں کینچی، نیکن پھر چند ہی کھا ت کے بعد در وازے پر دستک ہوئی اور ناہید کا چرہ فق ہو گیا۔

" یہ کون آ مرااس وقت۔"اس نے کہااور جلدی ہے بریف کیس اٹھاکر اِد ھر اُدھر و کیھنے لگی ..... پھر اس نے پھرتی ہے بریف کیس بیڈ کے بنیچے سر کار دیااور دوسرے کہے ال

ے حلق ہے سسکی کی می آواز نکل گئی،وہ پھٹی پھٹی آ تکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے دو قدم یجھے ہے گئی تھی اور ذیثان نے انسپکڑ گل خان کو شہاب ثاقب کے ساتھ اندر آتے ہوئے . یکھا. ...ایک کمچے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پیچھے پولیس کے اور بھی افراد موجود ہیں۔ گل خان نے پستول تانا ہوا تھااور اس کے بعد ہوٹل کا منیجر اور شاف کے دواور آد می اندر کس آئے .... گل خان نے کڑک لہج میں کہا۔

"تہمارانام ناہیدہے۔"

"بان ناس "" ناہيد بمشكل تمام حلق سے آواز نكالنے ميں كامياب مور ہى تھى۔ "اختياراحمه کي بيو کڻ ہو۔"

" مال-"

"اوراس کڑ کی کانام نوشادہے۔"

"اختیار احمد کی وہ بیٹی جے تاوان کے لئے اغوا کر لیا گیا تھا۔"

"ہاں۔" "اور بیہ شخص کون ہے۔"

"پيسسيذيثان ہے۔"

"مسٹر ذیثان آپ بلیک میلر ہیں اور آپ نے اس لڑکی کے عوض اختیار احمد صاحب سے بیں لا کھ روپے کی رقم وصول کی ہے۔"

"مم ..... میں .... میں ۔" ویشان کچھ لمحوں کے لئے تو بو کھلا ہی گیا تھا۔

" ہمارے پاس اس بات کے مکمل ثبوت ہیں اور رقم کا بریف کیس کہال ہے؟" گل خان نے سوال کیااور ذیثان نے جلدی سے مسہری کی طرف اشارہ کر دیا.....ایک سب انسپکشر آ گئے بڑھا جوا بھی ابھی اندر داخل ہوا تھااور پھراس نے گل خان کے اشارے پر بریف کیس مسمر ن کے نیجے سے نکال لیا۔

"ات كولو-" شهاب نے كہااور كل خان نے آ كے بڑھ كر بريف كيس كھول ديا..... نوئول سے جھرے بریف کیس کود کھھ کر شہاب نے اطمینان کی ایک گبری سائس لی، پھر آہتہ

" ٹھیک ہے۔۔۔۔اسے بند کر دوگل خان۔۔۔۔ جی میڈم کیا آپ بتاسکتی ہیں کہ ایک افوا شدہ لڑکی کے ساتھ حاصل شدہ رقم کے ساتھ آپ یہاں کیوں موجود ہیں۔"

"مم ..... میں بس بس بیہ بیاک میلر مجھے یہاں لایا تھا۔۔۔۔۔ یہ کہ کر نوشاد کو میرے حوالے کر دے گااس نے .۔۔۔۔اس نے اختیار احمد صاحب ہے رقم وصول کی ہے اور مجھے پہتول کے زور پر یہاں تک لایا ہے،اس کا کہنا تھا کہ نوشاد کو میرے حوالے کر دے گااور اب اس سلسلے میں گفتگو ہور ہی تھی۔"

"دروازہ بند کر کے۔"

"ای نے دروازہ بند کیا تھا۔"

«"گفتگو کیا ہور ہی تھی۔"

"جي....وه....بس-"

"نہیں میڈم ناہیدا ختیار احمد آپ کواس سازش کے جرم میں گر فقار کیاجا تاہے۔"
"مم.... مجھے .... سازش .... مم... مگر .... مم میں نے تو کوئی سازش نہیں کی ہے
ناہید۔" کے چبرے پر مردنی چھا گئی تھی۔

"مسزاختیار احمد آپ براه کرم خود کو پولیس کی تحویل میں سمجھیں ..... تشریف لائے کھیل ختم ہو چکاہے اور مسٹر ذیشان آپ اور نوشاد آپ بھی۔"نوشاد کارنگ ہلدی کی طرخ زر د ہورہاتھا،اس نے گہری سانس لے کراد ھر اُدھر دیکھا توشہاب نے کہا۔

" نہیں.... تہہیں پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ..... تہہارے بارے میں تمام تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں....اصل میں یہاں ایک ٹیپ ریکارڈر چھپادیا گیا ہے ..... شاید آپ لوگوں کواس بات کاعلم نہیں ہے کہ پولیس بالکل آپ کے برابروالے کمرے میں موجود تھی... ہم نے راہداری میں اس لئے اپ مورچ نہیں لگائے کہ آپ لوگ ہو شیاد نہ ہوجا کمیں، لیکن اس کے ساتھ یہاں کارروائی ہوچگ ہے اور سب ٹھیک ٹھاک ہے اب آپ کو صرف اس قدر زحمت کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ شرافت سے چلئے... ہوٹل کا فیجر اور شاف کے دوسرے دوافراد اس گرفتاری کے سلسلے میں گواہ کے طور پر موجود میں ۔... انسپلز جھر کی لگاد وانہیں۔ "شہاب کے حکم پر تینوں کے ہاتھوں میں جھکڑی لگاد کی گئی تھی، ذیثان آہت سے بولا۔

"میڈم ناہید میری طرف سے آپ کو دلی مبارک باد میرے تین لاکھ تو مجھے نہ مل یے،البتہ بدنای کاایک اور داغ میری پیشانی پر لگ گیا۔ "ناہید چکرائی ہوئی تھی، نوشاد کا چرو ، ھواں دھواں ہور ما تھا، لیکن بہر حال یو لیس انہیں ان کے کمرے سے نکال لائی اور تھوڑی ور کے بعد انہیں لے کر چل پڑی .... تیول خاموش بیٹھے ہوئے سے ... شہاب بھی ان ے ساتھ جی تمااور موبائل ہی میں سفر کررہاتھا. ...اس وقت بھی اس کے جسم پر ور دی تھی اور وہ ایک افسر اعلیٰ کے روپ میں بہت خوبصورت نظر آر ہاتھا..... تینوں کو گل خان کے ہی تھانے میں لے جایا گیا ..... شہاب اس کیس کو گل خان ہی ہے حل کرانا چاہتا تھااور اس کا سبر ا ای کے سر رکھنا جا ہتا تھا، حالا نکہ آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی ہونے کی حیثیت سے وہ پورے شہر ك كى جھى تھاتے، كى جھى سلسلے ميں اپنى خدمات سر انجام دے سكتا تھااور آفس كى تمام ترذمه داری اس کے سر ہوتی تھی لیکن پھر بھی وہ اس وقت گل خان کو یہ مقام دینا جا ہتا تھا اور گل خان بے پناہ خوش نظر آ رہاتھا، بہر حال یہ سار اسلسلہ جاری رہااور کچھ دیر کے بعد وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے، ان متنوں کو ایک کمرے میں پہنچادیا گیا ..... کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا، متنول سخت پریشان نظر آرہے تھے ..... ناہید نے خشک ہو نٹول پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ "خدار اغارت کرے ان یولیس آفیسر ول کوان لوگول کو ہمارے بارے میں کہاں ہے

معلومات حاصل ہو گئیں۔" "خداان لوگوں کو توغارت کرے گالیکن ان سے پہلے ہم غارت ہو چکے ہیں۔" "تمانی بکواس بند کروذیثان مجھے سوینے کامو قع دو۔"

نابيدنے جھلائے ہوئے کہجے میں کہا۔

"آپ صرف یہ سوچے کہ اب آپ کا کیا ہے گامیں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں۔" "تعجب ہے جھے سخت تعجب ہے۔"نا ہیدنے آہتہ سے کہااور اس کے بعد خاموش ہوگئ۔



تھی، یہ احساس ان کے دل میں تھا کہ کہیں یوں نہ ہو کہ ناہیدان کے پیچھے پہنچ جائے ۔ ۔ . پھر انہوں نے ایک ملازم کو طلب کیااور بولے۔

" میں آو ہے گھنٹے کے بعد تمہیں ٹیلی فون کروں گا، مجھے بتانا ناہید واپس آئی ہے کہ نبیں اور اگر میرے پیچھے ناہید آ جائے تواہے کہنا کہ میں ایک ضروری کام سے نکلا ہوا ہوں ایک گھنٹے کے اندراندرواپس آ جاؤں گا۔"

" جی صاحب۔" ملازم نے جواب دیاای وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تھی اور اختیار احمہ صاحب بے اختیار فون کی جانب دوڑے اور اے اٹھا کر کان سے لگالیا..... دوسری جانب سے آواز اُمجری۔ آواز اُمجری۔

"اختياراحمرصاحب-"

" ہاں میں بول رہاہوں۔"

"ميں تھاندانچارج گل خان بول رہاہوں۔"

''بولئے جناب آپ نے تو واقعی بڑی اعلیٰ کار کردگی کا ثبوت دیا۔''اختیار احمہ صاحب کے لہجے میں طنزیپیدا ہو گیا۔

یول کیجئے کہ سیدھے تھانے آجائے۔"

"ميں آجاؤں؟"

"جي ٻال\_"

"کیول خیریت؟"

"كال كرتے ہيں آپ ..... آپ كے مجرم يہاں موجود ہيں۔"

"مم ..... مجرم؟"

"جي ٻال ..... آپ کو حيرت کيول جور جي ہے۔"

" نہیں میر امطلب ہے کون۔"

''آپ کی منز ..... آپ کی بیٹی نوشاد اور ایک اور شخص جس سے آپ کا ذرا تفصیلی تعارف کروایاجائے گا۔''

"وه ومإل ميں۔"

اختیار احمد صاحب اپنا فرض سرانجام دینے کے بعد وہاں ہکا بکا کھڑے رہ گئے سے سے سان کی نگاہیں دُور تک نیکسی کا تعاقب کرتی رہی تھیں،ان کادل بری طرح دھڑک ہے سے ان کی نگاہیں دُور تک نیکسی کا تعاقب کرتی رہی تھیں،ان کادل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے یہی سوچا کہ پولیس آفیسر ان یا پولیس کے ارکان آگر استے ہی مستعد ہوتے تو جرائم کی تعداد اس قدر نہیں بڑھ سکتی تھی، پولیس آفیسر نے انہیں ہر طرح کا دو اطمینان ولایا تھا، لیکن وہ وقت پر کوئی مناسب کارروائی سر انجام نہیں دے سکا اور آخر کاروہ ہیں لاکھ رویے سے بھی نہیں کہا جاسکتا کہ نوشاد کی والیسی مجل ہیں لاکھ رویے سے بھی اور اب یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ نوشاد کی والیسی مجل

سوچ رہے تھے کہ کہیں یوں نہ ہو کہ ناہیدیہ رقم لے کر نکل جائے.....نوشاد میری پچی النا کے دل میں نوشاد کے لئے بڑے دُکھ بھرے تاثرات پیدا ہور ہے تھے.....بہت سے خیالات دل میں آرہے تھے.... جیسا کہ اب تک ان کے علم میں آیا تھا اور خود انہوں نے بھی ال بارے میں سوچا تھا کہ اس سلسلے میں ناہید کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سے صرف ایک تصورا فی

ممکن ہو گی کہ نہیں، لا تعداد وسوسے لا تعداد خیالات ان کے دل میں آرہے تھے .....وہ پی

بات تھی، حقیقیں تواس پراس وقت منکشف ہوتی ہیں جب ثبوت سامنے آ جاتے،اس باٹ کے امکانات بھی تھے کہ ساری کی ساری بات غلط فہمی پر مبنی ہو، ناہید کااس سلسلے میں کوکر ہاتھ ہی نہ ہواور واقعی کوئی بلیک میلر ہی سے سارے کام سر انجام دے رہاہو..... بہر حال انجم

ہا تھ ہی نہ ہواوروا کی توی بیک میری کی جا ہے۔ یک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی ..... وہ ناہید کی واپسی کا انتظار کرتے رہے اور خاصاوت گزر گیا ..... پھر ان کا یہ ذہنی بیجان عروج پر پہنچ گیا، وہ اپنی جگہ سے اُٹھے اور پولیس اسٹیٹر

ازر کیا..... پھر ان کا بید د ہی بجان کردی پر کی میادہ ہی جہ سے اسلام کی کا جوت ا جانے کے لئے تیار ہوگئے .....اگر پولیس افسر ان نے اس سلسلے میں اس قدر نااہلی کا جوت ا ہے تو واقعی بیہ تو انتہا ہے، حالا نکہ گھرہے جانے کو دل نہیں چاہتا تھا لیکن بہر حال مجود

12

"جی ہاں۔" "مگر آپ لوگ تو مجھے کہیں نظر نہیں آئے تھے، میر امطلب ہے وہاں جہال میں نے وہر قم بلیک میلر کو پیش کی تھی۔"

" آپ کا خیال تھا کیا ہم بینڈ باج کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ؟" " نہیں ..... آفیسر معافی چا ہتا ہوں ..... میر امطلب ہے۔"

"اگریه مطلب بیبی آگر بیان کریں آپ تو کیا زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔"گل خان کی آواز شگدار تھی

"میں پہنچ رہاہوں ہلکہ آپ یوں سمجھ کیجئے کہ میں وہیں آرہاتھا۔"

" مجھے سمجھانے کی بجائے آپ فوراُ چل پڑیں تو بہتر ہے۔ "دوسری طرف سے کہاگیا اور فون بند کر دیا گیا۔۔۔۔۔ افتیار احمد صاحب نے بھی جلدی سے ریسیور رکھااور پھر تیزی سے باہر نکل آئے۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی کار بولیس اسٹیٹن کی جانب اُڑی چلی جارہ کا تھی۔۔۔۔۔ انہوں نے ایکسییٹر پر سے بولیس اسٹیٹن پہنچنے کے بعد ہی پاؤں ہٹایا تھا، کار کھڑکا کر کے وہ برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے انجارج کے آفس کی جانب چل پڑے۔۔۔۔۔انپکڑ

گل خان شہاب اور دوالیس آئی وہاں موجود تھے اور آپس میں پچھ گفتگو کرر ہے تھے .....اختیار احمد صاحب کو دیکھے کر شہاب کے ہونٹول پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ان کا پر تپاک فمر مقدم کیا تھا..... بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا۔

"آپ نے بتایا تھا کہ ناہید۔"

''جی ہاں.....ابھی انہیں لاک اپ نہیں کیا گیا ہے..... آپ سے ذراضر ور کی گفتگو کرنی تھی۔''

"جی جی فرمائیے۔"

"اختیار احمد صاحب آپ کچھ تحریری بیانات دے دیجئے،اس سلسلے میں آپ کوالیل ا آئی نور خان گائیڈ کریں گے،انہیں تمام تفصیلات سمجھادی گئی ہیں..... آپ کی ایف آئی آم ابھی تک ہمارے ہاں درج نہیں ہوئی تھی،اسے درج ہونا چاہئے۔"

"جىيا آپ كېيى لىكن-" "جى لىكن كيا-"

"میں ان سے ملناحیا ہتا ہول۔"

''سوال ہی نہیں پیدا ہو تا، ابھی تو ہمارا کھیل ابتدائی منزل میں ہے، کچھ ضروری <sub>کار وائیا</sub>ں ہوں گی پھراس کے بعد ہی آپ کوان سے ملا قات کی اجازت دی جا تکتی ہے۔'' ''نو شاد ہے بھی۔''

".تىپال-"

"نوشاد خيريت سے توہے۔"

"بالكل خيريت سے بيں سسمن كو آپ كى صاحبزادى خيريت كے ساتھ واپس كى رگى "

" ٹھیک ہےانسپکٹر. ... میر افرض ہے کہ میں آپ سے تعاون کروں۔"

"آپ کی رقم محفوظ ہے لیکن تھوڑے دن کے لئے اے اگر آپ پولیس کی تحویل میں رہے دیں تو کیا بہتر نہیں ہوگا۔ احسیار المد اللہ ہے ہونٹول پر مسکراہٹ پھیل گئ، انہوں نے آہتہ ہے کہا۔

''تھوڑے دن کے بعد مجھے واپس مل جائے تو بھلا مجھے کیااعتر اض ہو سکتا ہے۔''انسپکٹر ٹل خان کا تو منہ گبڑ گیالیکن شہاب کا قبقہہ بلند ہوااس نے کہا۔

"آپاطمینان رکھئے اختیار احمد صاحب آپ کوبیر رقم ای طرح واپس مل جائے گ۔" اختیار احمد صاحب مسکر اکر خاموش ہو گئے تھے۔

پھران اوگوں کواے الیس آئی کے حوالے کرنے کے بعد شہاب ٹا قب اور انسپکٹر گل غان اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اس کمرے میں داخل ہوگئے جہاں وہ تینوں خاموش بیٹے ایک دوسرے کی صورت تک رہے تھے .... انہوں نے خو فزوہ نگا ہوں سے شہاب اور مل خان ان کودیکھا .... شہاب اور گل خان ان کے سامنے پیٹھ گئے تھے۔

'' فیسریه کوئی سازش نبیں ہے … آپ کو شایداس بات کا علم ہے کہ میں مسزا فتیار الم میں معلوم ہواہے کہ ذیشان الم میں معلوم ہواہے کہ ذیشان

" "تو کیا ختر خان نے آپ سے کچھ کہاہے۔"

" ہے۔ آپچوانہوں نے بی کہاہے میڈم .....اگروہ جاری مددنہ کرتے تو ہمارے فر شتوں

"عناكباك السف

"ساری تنصیل پولیس اٹیشن آکر بتائی تھی انہوں نے اور یہ بھی بتایا تھا کہ حقیقت میں مسزاختیار احمدا یک معمولی در ہے کی خاتون میں، پہلے وہ مختلف قشم کے کام کر چکی میں اس ہے بھی پہلے ووا کی سٹور میں سیلز گرل تھیں اور بہت معمولی حیثیت رکھتی تھیں .... پھر وہاں سے نو کری چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنی پرواز بلند کی اور مختلف معاملات میں ہاتھ جی مل لیں اُل اِلّٰی رہیں ۔۔ یہاں تک کہ انہوں نے بیچارے اختیار احمد کو بھانس لیا مگر اختیار احمد ان کی توقع پر پورانداز ااوران کے خیال میں وہ ایک تنجوس آدمی نکلا، چنانچیدا نہوں نے بہت عرصے ے بعد اختیار احمد سے بیس لا کھ روپے حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوب میں اختر "ارے نہیں..... وہ پچارے تو ویسے ہی آپ کاشکار بیں پتائن کے جان کے جلا خان کو بھی شامل کر لیا، حالا نکہ وہ شریف آ دمی اس کام میں شامل نہیں ہو ناچا ہتا تھا، کیکن مسز نابید آپ نے اسے اپنے حسن کے جال میں پھانسے کی کوشش کی اور آخر کاروہ آپ کے جال میں مچنس گیا، آپ مسزنا ہیداس ہے۔''

"فاموش رہو بس فاموش رہو ..... بدیان اس کمینے نے دیا ہے۔" ناہید نے بھری بونی آواز میں کہا**۔** 

" آپ انہیں کچھ بھی کہیں بہر حال اختر خان نے پولیس کی بھر پور مدد کی ہے۔" " ثمر م کرو آفیسر شرم کروتم ایک ایسے آدمی کوشریف کہہ رہے ہوجو کہ انتہائی بدکار

"يه آپ كى جوالي كارروائى ہے ميدم ورند-"

"میں بتاتی ہوں متہیں اس کے بارے میں ..... میں بتاتی ہوں حمہیں..... تظہر جاؤ ئی بتانی ہوں۔"ناہید نے کہااور پھروہ اُبل پڑی اور کہنے گئی۔

"'نیائم جانتے ہو کہ یہ مسٹر ذیثان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تین سال جیل کاٹ چکے جیں۔'' " یہ بات بھی اختر خان نے بی بتائی تھی۔" ہے....اس نے نوشاد کواغوا کر کے دودن"صحارا"میں رکھا۔"

"بس بس بیہ ساری کہانی میرے علم میں ہے ..... میڈم ناہید تمراس کے ساتھ ماؤ بی اصل کہانی بھی ہمارے علم میں ہے اور اس کے لئے ہم ایک ایس شخصیت کے شکر گڑا ہیں جس نے بلا شبہ پولیس کی مدد کر کے قانون کا احترام کیا ہے۔"

"جی ہاں... ابھی تھوڑی در کے بعد احتیار صاحب بھی یہاں آرہے میں، انہیں جان کر بہت خوشی ہو گی کہ ان کی مسز بہترین منصوبہ ساز میں اور اپنے شوہر سے تاوان رقم حاصل کرنے کے لئے انہوں نے خود سے ایک پلاننگ کی تھی۔"

"نجانے آپ کیا کہہ رہے ہیں آفیسر۔"

" بیہ بات میں نہیں کہہ رہا تھوڑی دیر کے بعد آپ اس شخصیت سے جس نے حقیقتاً قانون کی مدد کی ہے۔"

و کیاوہ اختیار احمد ہیں؟"نا ہیدنے سوال کیا۔

میں زہر کی کتنی مقدار پہنچادیہے۔''

"زہر؟"ناميدسم موئے ليج ميں بولى-

"آپ نجانے کیا کہدرہے ہیں آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آر ہی۔" "اخترخان آنے والے ہیں ساری تفصیلات خود مسجھادیں گے۔"

"اخترخان-"ناميد كاچيرهايك بار پھر پيڪاپڑ گيا-

"جیہاں....انہوں نے ہی میڈم ناہیدوقت سے پہلے پولیس کی مدو کر کے بولیس احسان کیا ہے، ہم لوگ ریکے ہاتھوں انہی کی وجہ سے آپ کو گر فقار کرنے میں کامیا

"اخترخان؟"نابيدك لهج مين شديد حيرت تهي-

"جي بال..... اختر خان صاحب كو احيانك عي خدا ياد آگيا اور وه اين جرم ب مانه ہو گئے ،اصل میں انہیں مسٹر ذیثان پر رحم آگیا تھا جنہیں وہ ایک بار خود اپنی سازش کا نگا «میں ان الزامات کا ثبوت رکھتی ہول آفیسر میں غلط نہیں کہہ رہی آپ مجھے میرے ا

" نہ تو جیب بات ہے بہر حال ہمیں ایسا کرنا پڑے گا .... آئے انسپکٹر صاحب مسز نا ہید

ن ، توں کو بریہ سیمیل تک پہنچانے کے لئے ان سے تعاون کرناہی ہو گا۔"

بچر تھوڑی دیر کے بعد انسکٹر گل خان اور شہاب چند افراد کے ساتھ ناہید ذیثان اور

ان گاڑی میں گھر پہنچ جائیں، بڑے ولچیپ معاملات چل رہے تھے، اختیار احمد صاحب ان ا پُوں کے بعد وہاں پہنچے تھے… ناہید بھرے ہوئے انداز میں اختر خان کے بارے میں ا

آپ کو بتاؤں ای نے اختیار احمد کوز ہر دے کر بلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھااور زہر بھیا؟ کے پاس اس کے بہت سے ایسے ثبوت موجود تھے جو واقعی نا قابل تروید تھے ..... نامید نے الماري ہے ايک ايک ثبوت نکال کر شہاب اور انسپکٹر گل خان کے سپر د کرنا شر وع کئے اور

"آپ شایدر قابت کا شکار بور بی بین، کیا آپ کواس بات کا علم ہے کہ آنےوا۔ شہاباور گل خان اختر خان کے بدترین کارناموں کو س کر سششدررہ گئے....اختر خان کے لئے بھالی کا پچندا تیار ہو چکا تھااور ناہید کو بھی عام سز انہیں ملتی، کیونکہ وہ بھی ایک بدترین

غرمہ ثابت ہوئی تھی، بہر حال اس طرح ہے شہاب کی کو ششوں سے ناہیداور اختر دونوں ا کا نے ایک دوسر ہے کے خلاف زہر اگلا تھااور دونوں کی گرو نیں مچینس کئی تھیں ..... نوشاد کو

فقاراحد کے حوالے کرتے ہوئے انسپکٹر شہاب نے کہا۔

"اختیار احمد صاحب میں نے جو وعدہ آپ سے کیا تھاوہ پورا کر دیا، لیکن اس سلسلے میں ب سے اپنی کا شوں کا معاوضہ بھی جا ہتا ہوں۔''

" آفیسر میں لا کھ تو میں گنواہی میشاتھا یہ آپ کی مہربانی ہے کہ یہ مجھے واپس ملیس یا نہ

'' خمیں اختیار احمد مجھے ان میں لا کھ کی ضرورت نہیں،ان کے سلسلے میں · · · میں نے ب سے دعدہ کیا ہے کہ ابتدائی قانونی کارروائی بوری ہونے کے بعد وہ آپ کے حوالے ''لینئے جانمیں گے ،اصل میں جو بات میں آپ ہے کرناچا ہتا ہوں وہ الگ ہے۔''

ممرُ اختیار احمد اگر حقیقت میں آپ کو کسی کا شکرید ادا کرنا ہے تو وہ مسٹر ذیثان

"اور کیا یہ بھی بتایا تھا کہ جس غین کاالزام اس بیچارے کے سر لگایا گیا تھاوہ غین ای<sub>ں ک</sub>ے لیئے میں تمام ثبوت آپ کو فراہم کردوں گی۔" خبیں اختر خان نے کیا تھا۔"

" آپ حجموت بول ربی ہیں۔"

"میں اس کے پورے پورے ثبوت رکھتی ہوں اختر خان نے میرے سامنے اعترافی کیا تھااس کے بہت سے کاغذ میرے ہی پاس محفوظ ہیں۔۔۔۔ آپ مجھے تھوڑی دیر کے پ<sup>ان</sup> نیزاد کو لیے گرینل پڑے۔۔۔۔۔اختیاراحمد صاحب کے بارے میں ہدایت وے دی گئی تھی کہ وہ اجازت دیجئے میں اس کا سارا کیا چھا آپ کے سامنے کھول دوں گی۔"

"وه کس طرح؟"

"میری الماری میں اس کے بارے میں بہت ہے ایسے ثبوت رقعے ہوئے ہیں م تصلات بتارہی تھی چونکہ اختر خان اس سے گہرے مراسم کا اظہار کر چکا تھا،اس لئے ناہید نے مجھے لا کر دیا تھا،وہ نہ جانے .... نہ جانے۔''

وفت میں اختر خان، اختیار احمد کی دامادی میں آنے والا ہے۔''

''جی ماں شاید اختیار احمد مس نوشاد کی اس سے شادی کرنے پر راضی ہوگئے ہیں الہ نے اختیار احمد ہی کواس کا ذریعہ بنایا تھااور اختیار احمد کی بجائے اس نے خود نولیس اشیثن آگر به تفصيلات بتائي تحيي-"

"خدااے غارت کرے .....اوہ اب میں مجھی اس نے بیر راز خود بی کیوں کھول دیا، انہ نے سوچا کہ مجھے راہتے ہے ہٹا کر اختیار احمد کی قربت حاصل کرے، مجھے مجرم ثابت ک<sup>ے</sup> اختیار احمد کی ہدر دیاں حاصل کرے اور نوشاد پر قبضہ جمالے ، وہ اس دولت میں پہلے بچھ میں، مگر بہر حال آپ\_" نثر یک کرناچا بتاتھاس نے مجھے سنر باغ د کھائے تتھے ،اس نے مجھے کہاتھا کہ وہ مجھ سے بجھا محت کر تاہےاور مجھےاپنی زند گی کاسا تھی بنانا جا بتا ہے ... ، آپ کو نہیں معلوم آفیسر کہ<sup>اڑ</sup>، نے نوشاد کے فتل کا بھی انتظام کرر کھاہے، لیکن شایداب اس نے پینترا بدل دیا ہے۔ آ فیسر وہایک و حش صفت انسان ہے، میں اس کے دوسرے جرائم کے بارے میں بھی <sup>جاور</sup> گی آپ کوشاید ،اس بات کاعلم نہیں ہے کہ وہ ایک قتل بھی کر چکاہے۔"

"آپاس پرالزام لگائے جاری ہیں۔"

پوسست میں بیناالیں بات نہ کہواصل میں جرم کہیں بھی ہو کیسا بھی ہو ہمارا فرض ہے کہ ہم «نبیں بیناالیں بات نہ کہواصل میں جرم کو کیفر کر دار تک پہنچائیں اور اس سلسلے میں گل خان ذرا جرم کی تفتیش کریں اور اصلی مجرم کو کیفر کر دار تک پہنچائیں اور اس سلسلے میں گل خان ذرا پریٹان ہو گیاہے۔"

"کول؟"

"كبدر بإتفااس كامياني كاسهر اميرے سر ہے۔"

'ٽو چھر۔"

"مگر میر اسر توسہرے سے خالی ہے ۔۔۔۔۔یار بینااب توسہر ابند ھواہی دو۔" بینا غصیلی نگاہوں ہے اسے دیکھنے گلی اور شہاب جلدی سے بولا۔

"م.....م....میرامطلب ہے.....م...میں خود باندھ لوں گا۔"بینا ہنس پڑی تقی کچھ کھے خاموش رہ کراس نے کہا۔

"شہاب آج میں بری سنجیدگی ہے تم سے پچھ باتیں کرناچا ہی ہوں۔" "الله اکبر بعنی مس بیناالی والی بات ہے کیا؟"

" بال يبي سمجھ ليل۔"

"ول تھام لوں۔"

"میں نے کہاناں بات سنجید گی کی ہور ہی ہے۔"

"یرایی کیابات ہے کہ ہمیں شجیدہ ہوناپڑے اور وہ بھی تمہارے سامنے۔" " کتن بارشہاب ایسامر حلہ آیا ہے کہ تم نے مجھ سے اپنی مسر توں کا ظہار کیا ہے، میں

ن المراد علي المراد ال

"آن توخاصی ڈانٹ ڈیٹ کے موڈ میں نظر آربی ہو۔"

" نہیں بھلا میری کیا مجال ہے کہ میں متہبیں ڈانٹول لیکن آج ہم ایک فیصلہ ایک

ہیں۔"اور پھر شہاب نے اختیار احمد کو ذیشان کے بارے میں پوری تفصیل بتائی اور تمام ا تفصیل بتانے کے بعد کہا کہ اب میں پورے اعتاد کے ساتھ یہ کبہ سکتا ہوں کہ ذیشان اکم نیک اور شریف آدمی ہے، اس پر الزام لگا کر جھوٹی ساز شوں میں پھنسایا گیا تھا ۔۔۔۔۔ تین ملا کی ہے گئاہی کی سز اکا شخے کے بعد دُنیا میں ہر وروازہ اس کے لئے بند ہو چکا ہے ۔۔۔۔ میں چاپتہ ہوں کہ اختیار احمد صاحب آپ اس کے لئے اپنے دل کے تمام دروازے کھول دیں۔ آپ کی بیٹی اور بیس لاکھ کی رقم اس نے محفوظ کی ہے نہ صرف یہ بلکہ اس وقت آپ کی زند گیا کاچراغ بھی گل ہونے سے بچایا ہے۔"

" تو پھر مجھے بتاؤمیں کیا کروں ذیثان کے گئے۔"

"آپ کا کار وبار بہت بڑا ہے اور ذیثان ایک تجربے کار اکاؤنٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوا آپ اس کو دفتر میں ملاز مت دے کر اس کی کاوشوں کاصلہ دے سکتے ہیں۔"

"میں اسے اپنے کار وبار کا جزل منیجر بنانے کے لئے تیار ہوں ۔۔۔۔۔اس کی تمام ضرور مانہ میں پوری کروں گا۔"اختیار احمد نے کہااور شہاب کے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ تھیل گئی۔ اس نے ذیشان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"مسٹر ذیثان کیا آپ ان تینوں سالوں کا شکوہ اب بھی کریں گے جو آپ سے چیان لئے گئے تھے....ذیثان کی آئکھوں میں آنسوڈ بڈبا آئے تھے شہاب نے کہا۔

''اوراب آپ جانیں اور مسئر ذیشان ہمار اکام ختم ہو گیاہے۔''تھانے میں گل خال نے 'نہاب سے کہا۔

''شہاب صاحب آپ نے میری زندگی کوجو سنجالا دیا ہے میں اس کا توشکر گزار تھائی لیکن اس وقت بھی آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے لئے ایک احسان ہے؟'' در ایک نهر مگل میں ترین مقد میں میوشل ٹی میں کی بھی مگر کوڈ

" بالكل نہيں گل خان تم جانتے ہو ميں آفيسر آن سپيش ڈيو ٹی ہوں، کسی بھی جگہ کون جی جرم ہو مدا<sup>د</sup>اے کر سکتاہوں۔''

''لیکن اس مداخلت کے بعد اس جرم کی تفتیش کاسبر اتو آپ کے ہی سر رہتا ہے نا۔'' ''یار سبرے کی حسرت میں نہ جانے کب سے تڑپ رہا ہوں، اب تم ایسا کہ وہ کھ عرصے بعد بچ کچ میرے سبرے کی تیاریاں شروع کر دو۔''شہاب نے کہااور گل خال فہنج مار کر ہنس بیڑا۔ "تم جو چاہو کہہ لو مجھ سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تم سے اس زبان اس کیجے میں بات ۔ . . .

ال في - " - " - أن الله

"اچھاخیر چلو آگے چلو۔"

"شہاب میں جانتی ہوں کہ تم بھی مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو لیکن ہم و رزندگی گزار رہے ہیں شاید اس کی دلکشی ختم ہو جائے گی، جو سلگتا سااحساس ہمارے زہنوں میں موجود ہے شادی کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، ہم ذبنی طور پر آسودہ ہو جائیں گے اور شیاب یہ آسودگی ہمارے رائے روک دے گی۔"

" بزى عالمانه گفتگو كرر ہى ہو۔"

"جو بھی کہوجو دل میں آر ہاہے وہ کہدر ہی ہوں۔"

"اچھاپھر بتاؤ ہمیں کرنا کیا جائے۔"

"اصل میں شباب ڈیڈی مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔" "ارے باپ رے ..... کیااییا کوئی خو فناک مرحلہ آگیا تھا؟"

" ہاں باپ کی حیثیت سے سوچ رہے تھ ۔۔۔۔۔ امی بھی ان سے اس موضوع پر بات کر ہی تھیں ۔۔۔۔۔ ڈیڈی نے مجھے طلب کیا، پہلے ایک چھوٹی سی تقریر کی اور اس کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ شہاب کے بارے میں میری کیارائے ہے۔"

. " تو پير \_ "شهاب خو فزده ليج مين بولا \_

" بھی صور ق حال ایس بی مقی مجھے ان سے صاف لیج میں بات کرنی پڑی، میں نے ان سے کہا شادی تو مجھے ہے شک کرنی ہے، اس کے بارے میں شاید آپ بھی ایک بات بات بات میں کہ شہاب صاحب سے میری قربت ذہنی بھی اور دلی بھی جب دونوں معاملات یکجا بات میں کو شہاب بی آ سکتے ہیں، لیکن ابھی نہ میں شادی کرنا چاہتی بوگئے ہیں تو میرے تصور میں تو شہاب بی آ سکتے ہیں، لیکن ابھی نہ میں شادی کرنا چاہتی

· " ويرار "

"بس﴿ يْدِي تَوْمَطْمِئُن ہُو گئے۔"

"اورائی۔"

'وہ بھی ڈیڈی نے بڑی خوش دلی ہے ہیہ بات کہہ دی کہ اس سلسلے میں ہم دونوں قدم

م البد-"و کھوشہاب اصل میں تم ہے اتنی بے تکلف ہو گئی ہوں میں کہ اگریہ کہا جائے تو نلط ریست میں میں میں میں میں اس میں کا تھے ہوئی

نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے اس قدر بے تکلف کر لیاہے کہ اب کوئی بھی بات تم سے کہتے ہوئے اُلجھن محسوس نہیں ہوتی۔"

" توا لجھنے کی ضرورت ہی کیاہے۔ "شہاب نے کہا۔

"میری اور تمہاری حیثیت میں زمین آسان کا فرق ہے۔"

"تم مجھے زمین کہدرہی ہو۔"شہاب نے کہا۔

" نہیں آ سان۔"بینا بولی۔

متمجھوتہ کئے لیتے ہیں۔"

''اب اتنادُ وربھی نہیں ہوں تم ہے کہو تو بالکل قریب آ جاؤں۔''شہاب نے ایک قدم آگے آتے ہوئے کہا۔

"میں ہسوں گی تمہاری باتوں پر خوب ہنسوں گی لیکن کیا تھوڑی دیر کے لئے تم سنجیدہ

نہیں ہو <u>سکت</u>ے۔"

"باباتو پهر كهوناكيا كهناچا بتى مو؟"

"شہاب تم سے کھل کر اس بات کا اقرار کر چکی ہوں کہ زندگی میں اگر شادی کرنے کو دل جا ہوں کہ زندگی میں اگر شادی کرنے کو دل چاہا تو تم سے کہوں گی کہ شہاب مجھ سے شادی کر لو۔"

"اور میں سیدھا قاضی صاحب کے پاس دوڑا جاؤں گا،اب ایک بار کہہ کر تو ویکھو۔"·

" نہیں کہنا چاہتی یہی تو کہنا چاہتی ہوں۔"

"واه شعر مكمل ہو گيا كه نهيں كہناچا ہتى يہى تو كہناچا ہتى ہوں۔"

'' ''غیر سنجیدہ رہو مجھ پر کو کی اثر نہیں پڑتا میں اپنے ذہن میں آنے والی بات کیے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔''

"اچھاخير کھو کيامسکلہ ہے۔"

، ''شہاباس وقت تک جب تک جم زندگی کی لطافتوں سے لطف اندوز ہورہے ہیں تو کیاضروری ہے کہ ذہنی تعلق کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرلیاجائے۔'' '' توبہ توبہ کیسی بے شرمی کی باتیں کررہی ہومجھ ہے۔'' ہیں لے گئیں، چائے پینے کے دوران باتیں کرتی رہیں، تم نے جو کچھ ان سے کہا تھااس پر تہہیں ملامت کرتی رہیں اور کچھ ایسااندازاختیار کیاانہوں نے کہ میں توخو فزدہ ہو گئے۔" "کیساانداز؟"شہاب رودینے والے لہج میں بولا۔

" میں نہیں جانی اگر چھٹی حس کی بات قبول کرتے ہوتم تومیں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جسے بھائی مجھے خاص نگا ہوں ہے دیکھ رہی ہوں۔"

''ان کی بیہ مجال متہمیں خاص نگاہوں سے میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا بینا۔'' 'س

"اب سنجالناذرااس محاذ کو۔" بینانے کہا۔

"سوچ لیں گے اس بارے میں جھی۔"شہاب بولا۔

بینا ہے ہونے والی اس گفتگو نے شہاب کے ذہمن پر براے خوشگوار الرّات چھوڑے تھے... حقیقت بھی بہی تھی کہ ابھی زندگی کے اس دور میں سفر ہور ہا تھا جہال کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ تھا..... شہاب اور بینا دونوں کا بہی خیال تھا کہ شادی کے بعد زندگی مطل ہو جاتی ہا اور ولیے بھی جب زندگی کادوسر ارُخ اختیار کیا جائے تو کم از کم اس میں اتن معطل ہو جاتی ہا اس میں اتن وہو کہ اس سے پوری پوری پوری دلچپیال حاصل کی جا کیں.... برحال باہر کے جو بھی معاملات تھے وہ اپنی جگہ تھے.... گھر ایک گھر ہو تا ہے اور اس گھر میں سب پچھ تھا... بیناکا فند شد بالکل درست نکلا نعیمہ بیگم نے محاذ جنگ کی کمان سنجالی تھی اور اگر نعیمہ بیگم کی محاذ کی کمان سنجالی تھی اور اگر نعیمہ بیگم کس محاذ کی کمان سنجالی تو مجال ہے کہ ڈ سپلن کی کہیں بھی خلاف ورزی ہو جائے ۔.... شہاب گھر میں فان سنجالیس تو مجال ہے کہ ڈ سپلن کی کہیں بھی خلاف ورزی ہو جائے ۔.... شہاب گھر میں فان ہوا تو اس نے تمام تر نگا ہوں کو اپنی جانب نگر ان پایا اور ان میں بڑی تخی تھی ۔.... شہاب گھر میں فان ہوا تو اس نے تمام تر نگا ہوں کو اپنی جانب نگر ان پایا ور ان میں بڑی تحق تھی ۔.... شہاب گھر میں نے اگر تجھ ہے بیخا شر وع کر دیا تو صورت کو ترس جائے گا میر کے۔ " آر نگل ہے میں نے اگر تجھ ہے بیخا شر وع کر دیا تو صورت کو ترس جائے گا میر کے۔ " است بخدا بھے میں نے اگر تجھ ہے بیغان کو ن پیند کرے گا۔.... آپ کے قد موں کے نیچ کی بنت بخدا بھے میاری دُ نیا ہے زیادہ عزیز ہے۔ "

''کی تھیٹر میں اداکاری شروع کردی ہے کیا؟اس قدر چرب زبانی اچھی نہیں ہوتی۔'' ''کمال کرتی میں امال بی۔''شباب نے کہااور امال بی کے قد مول میں بیٹھ گیا، … نعیمہ نیم کے ہو نول پر مسکر اہٹ بھیل گئی تھی۔ آ گے نہیں بڑھانا چاہتے تواس سے کیا فرق پڑتا ہے۔'' ''واسطی صاحب زندہ باد۔''شہاب نے کہا۔ ''

"اوراب میں تمہاری رائے پوچھنا چاہتی ہول۔" ... تبدیق میں تاریخ

"اب تم نے سنجیدہ کر ہی دیا ہے بینا تو میں تمہارے ایک ایک لفظ ہے اتفاق کر ہ ہوں .... دل میں تڑپ پتا نہیں کیے کیے احساسات کو جنم دیتی ہے، ہم ایک دوسرے کے
لئے تڑپے رہتے ہیں بینا .... یہ تڑپ ختم ہو جائے گی شادی کرنے کے بعد، میں بھی بہی چاہا
ہوں بینا کہ جب تک ہم اس دُنیا ہے جنگ کررہے ہیں، ایک مشن پر کام کررہے ہیں کرتے
رہیں اور جب شکن ہو تو یقین کرو میں ساری نوکری ووکری چھوڑ دوں گا..... ہم ایک
پر سکون گوشے میں پناہ لیس گے اور پھر ..... میاں ہوی کی حیثیت ہے زندگی گزاریں گے،اگر
اجازت دو تو آگے بھی کچھ کہوں ..... میرا مطلب ہے بچوں وغیرہ کے بارے میں دیکھونا
اولاد کے سلسلے میں توسو چناہی پڑتا ہے؟"

''خداکی قتم شہاب میں تم پر فخر کرتی ہوں ..... میں سوچتی ہوں کہ تم مجھ سے بید ساری باتیں کہتے ہوئے فخر کرتی ہوں ..... میں سوچتی ہوں کہ تم مجھ سے بید ساری باتیں کہتے ہوئے سنجیدہ تو نہیں ہوئے ، شباب اصل میں .... میں تہاری ہر آرزو کی شکیل میر امسلک ہے، اگر تم کہو گے کہ بینا بس گوشہ نشین ہوجاؤ تو میں بھی انکار نہیں کروں گی، لیکن اگر میری خواہش پوچھون میں بینا بس گوشہ نشین ہوں شہاب سیچ دل اور دماغ کی گہرائیوں کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ہم الجگر میں طرح وقت گزاردیں۔''

" تو پھراصل مسّله کیاہے؟"

"مسئله تم نے اس طرح گُڑ ہڑ کیا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔"

"لعنی اس میں بھی کوئی دم چھلہ ہے۔"

"جیہاںہے۔"

"فرمائي نهيں مير امطلب ہے کيادم چھلہ ہے۔"

"شريا بھانی ہے اکثر ملا قات ہو جایا کرتی ہے۔"

" مجھے نہیں بتایاتم نے اس کے بارے میں۔"

" ملا قات کا کوئی ایبامسّله بھی نہیں تھاا بھی دودن پہلے ملی تھیں مجھے ایک ریستورا

"وو تو نہیں ہے مگر آپ نے اس سے او چھ ایا۔" "سامطلب۔"

"مطلب سے کہ وہ میری آفیس فیلو ضرور ہے، لیکن میہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ مجھ سے شاد کی کرے گی۔"امال بی کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے اور انہوں نے ثریا کی طرف دیکھا توثریا بھائی نے کہا۔

"حرفول کے بنے ہوئے ہیں یہ سمجھ رہی ہیں نالماں فی حرفول کے بنے ہوئے اب مجھے کیاندھا مجھتی ہیں آپ۔"

"خدانہ کرے ٹریا بھالی اکثر آپ کی بینائی پر مجھے شک ہونے لگاہے ..... میرے خیال میں کی اجتھے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔"

"نبیں چلے گی جناب شہاب صاحب فیصلہ کیاجا چکاہے کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔" "گربابا میری پیند کی لڑکی تو مل جانے دیں آ ہے۔"

"تمہاری پیند کی لڑکی بیناہے انچھی لڑکی کوئی نہیں ہو سکتی۔"

"اب میں اگر کچھ کہوں گا تو آپ لوگ اے جھوٹ سمجھیں گے یا پھر۔"

"ہاں ہاں یا پھر کیا۔"

"اصل میں بینا میری بہت المجھی دوست ہے، آپ کو پتا نہیں ہے بجین ہی میں اس کی مثّن ہو گئی تھی، لڑ کاامریکہ میں ہے۔... ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنے امریکہ گیاہے اور وہاں کسی خاص شعبے میں سپیشلائزیشن کررہاہے .....واپس آئے گا توان دونوں کی شادی ہوجائے گی۔"

"بیں۔" ثریا بھالی کی آئیس حرت ہے کھیل گئیں۔

"کیا کہدرہے ہو۔"

"اب آپ یول کریں کہ خود بینا ہے بات کرلیں بلاوجہ مجھے ذلیل کروانے ہے کیا ''مد''

"<sup>یعنی</sup> تمہار امطلب ہے بینااور تم۔"

''بَی بینااور میں آگے فرمائیے۔''شہاب نے کہا۔

"تم دونول ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔" ۔

'بیناے مجھے بہت محبت ہے،اے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں سینہ سپر ہو جاتا ہوں،

" مسخرا ہے بورانہ جانے کیسی کیسی دعائیں دی میں مختبے ۔۔۔ گھر کے سارے لوگ نکما سمجھتے تنے بین کہمنی میری آنکھوں میں تم نے کوئی فرق دیکھا۔"

" جوتی آتاروں گی اور گن کر سر پردس ماروں گی لیکن شہاب سنجیدہ ہو جا۔" ''کمال ہے اماں بی میں غیر سنجیدہ نظر آتا ہوں کیوں فائق بھائی آپ بتا ہیئے۔" " میں کچھ نہیں بولوں گا۔۔۔۔اب سارے معاملات اماں بی نے سنجال لئے ہیں۔" " جناب واثق صاحب آپ بی بتادیجئے۔"

''سوری سر معاملہ ہم سب کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔''وا ثق نے جواب دیا۔ ''سوری سر معاملہ ہم سب کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔''وا ثق

" چلئے میں نے ہتھیارڈالد نئے ویسے ثریا بھالی آپ سے بھی خدا سمجھے۔" " سات میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں میں اس میں م

"ارے ارے واہ یہ مجھ پر کیوں نزلہ گر رہاہے،ایک لفظ بھی آگا ہے میری زبان ہے۔" ٹریا بھانی نے ناک پڑھاکر کہا۔

"معامله كيام بهائيوتههيس خداكا واسطه بتاوو-"

"وه لژکی منظلوم تھی، بیوہ تھی، بچوں کی ماں تھی اور تواس کی مدد کر تا تھا۔"

"كك، كون لركي-"شهاب في منه بيبار كركها-

"وہی جس کانام بیناہے۔"

" آپ ہے کس نے کہاوہ تو سر کاری ملازم ہے، امال بی جب ہے مجھے سر کاری ملازمت ملی ہے وہ بھی سر کاری ملازمت میں ہے ... .. سپیشل ڈیپار ٹمنٹ کی ایک اعلیٰ رکن۔ "

' ' شہاب اب توجو کچھ بھی کہہ میں اس سے تیری شادی کرناچا ہتی ہوں۔''

"سيامطلب؟"

"مطلب یہ کہ میں اس سے تیری شادی کر ناچا ہتی ہول۔"

" مُنرامال بي۔"

"بان بان كهدوك كه وهشادى شده بع؟"

'' جناب عالی تھانوں میں انسپکٹر ہوتے ہیں ان کی تحویل میں ان کے اپنے تھانے ہوتے بیں، میں اگر کسی انسپکٹر کے ساتھ مل کر اس کے کام میں اس کی مدد کروں تو آپ کے خیال میں جھے اس کی رپورٹ آپ کو پیش کرنی چاہئے۔''

"اََّرُ تَم مجھے قابل اعتاد سجھتے ہو تو مجھے رپورٹ ضرور پیش کیا کرو، کیونکہ میں اے تمہارے ریکار ڈمیں شامل رکھنا حیا ہتا ہوں۔"

"ميرے ريكار دميں۔"شباب نے خوشگوار حيرت سے كبار

"شباب شایدلوگوں کے خیال کے مطابق بید درست ہی ہو تا ہو کہ جس کی تعریف کرنا بو تواس کے منہ پر نہ کی جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بید تصور کیوں قائم کر لیا گیا ہے کہ تمہاری پند کا کوئی بھی شخص آگر تمہارے پیندیدہ عمل کر تاہے تو تم پر لازم ہے کہ اس کی تعملیف کرومیں لوگوں کے اس خیال سے اتفاق نہیں کر تااور اس وفت اگر تمہاری تعریف لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں شادی کرناچاہتے ہیں. .... آپ لو گول کی تنگ نظری انتہا کو پہنچ چک ہے، کیا کوئی لڑی سی مرد کی بہت اچھی دوست نہیں ہوسکتی. .... آپ میہ کیول انتہا کو پہنچ چک ہے، کیا کوئی لڑی سی مرد کی بہت اچھی دوست نہیں ہوسکتی ہے۔ " سیجھتے ہیں کے وہ دونوں شادی کرناچاہتے ہیں ..... بھائی لڑیوں ہے دوستی بھی کی جاتی ہیں۔ " نداکی پناہ تو کیا بینا ہے پوچھ مکتی ہیں۔ "

" نہیں آب جب تم بتار ہے ہو گر میں تو یہی سمجھ رہی تھی،اس کا انداز بھی کچھ انیائے تمہارانام س کراس کے چپرے پر سرخی تی پھیل جاتی ہے۔"

"وه سرخی میرانام س کر نہیں بلکہ ٹماٹروں کی دجہ سے پیدا ہوتی ہے۔"

"اچھابس بکواس بند کرو، سارا موڈ چوپٹ کردیا …… تعجب کی بات ہے، پرایک بات یاد رکھنا بدنا سے بوچھوں گی ضرور چاہے کچھ بھی ہو جائے۔"

" دہت پر احوالہ دے سکتی بیں اور میں ڈرتا ہوں کسی سے خود اس نے مجھے اپنے مگلیم کے بارے میں بنایا تھا؟"

" پہلے کہد رہے تھے کہ وہ شادی شدہ ہے، بیوہ ہے، دو بچول کی مال ہے، اس وقت مجلی تم جھوٹ بول رہے تھے۔"

" چلئے ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ یہ بھی جھوٹ ہے، پھر کر لیجئے آپ جو پچھ بھی آپ ہے کیاجا مگا ہے۔" سب کے چہروں پراوس پڑگئی تھی۔۔۔۔ نعیمہ بیگم نے ٹریا بھانی کو گھورتے ہوئے کہا۔ "ارے ٹریاذ رامعلوم تو کر لیا کرو پہلے بلاوجہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا تھا نم نے مگر شہاب یہ تو سوچ لے اب میں مجھے کھوٹے سے باندھ کر رہوں گ۔"

" توبہ توبہ اماں بی بیوی اگر کھونٹا ہوتی ہے تو مجھے فائق بھائی پر افسوس ہے۔" " اپنی اپنی بات کر واپنی اپنی۔" فائق حسین نے منہ ٹیڑھاکر کے کہا۔

" تواب مجھے اجازت۔" شہاب بولا اور وہاں ہے اُٹھ کر چل بڑا، اس کے ہو نوْل؟ شرارت آمیز مسکراہٹ تھی، ایک نئے کھیل کا آغاز ہو چکا تھا… ویسے بینا نے گی توشہار ک جان کو آجائے گی … شہاب نے بلاوجہ شاکر کا کھیل کھیل دیا تھا، بہر حال اس فٹم کم معاملات تو چلتے ہی رہتے تھے اور اسے بھی بھی ان معاملات میں بہت دلچیہی محسوس ہوتی تھی۔

کرتے ہوئے اگر میں یہ کہنا جا ہوں کہ جو کچھ تم کرتے ہووہ مجھے اس قدرا پناا پنالگتاہے ہم پر ہوں کہ میری جوانی واپس لوٹ آئی ہے اور تمہاری شکل میں سر گرم عمل ہے،ایی صوریہ میں اگر میری کسی خواہش کی تنکیل ہوجائے تو کوئی حرج ہے۔''شہاب نے ممنونیت ہے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"ا تنابرااعزازدے رہے ہیں آپ جمھے کہ شاید میں اسے بر داشت نہ کر سکوں۔" " یہ اعزاز نہیں ہے میرے جذبات ہیں جن کااظہار میں نے تمہارے سامنے کر دیاہے۔" " میں ان جذبات اور اس اظہار کی روشنی میں اپنے لئے راتے منتخب کروں گا، یقینی طور پر جو بہت فائدہ مند ہوں گے …… میرے لئے بہر حال آپ کے حکم کی تعمیل میں، میں ایک رپورٹ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔" پھر شباب نے اس کیس کی رپورٹ نادر حیات صاحب کو پیش کردی تھی اور وہ اسے پڑھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔

"لعنی تم ایسے چھوٹے چھوٹے چکلے بھی کرتے رہتے ہو؟"

"سربے حد ضروری ہے۔"

" یقیناً میں تم ہے اتفاق کر تا ہوں۔" نادر حیات صاحب نے کہا بہر حال شہاب کو الا حیات صاحب کے کہا بہر حال شہاب کو الا حیات صاحب کے الفاظ پر خوشی ہوئی تھی، در حقیقت کی کو کسی کی محفق کا خمر اگر اس اندائر میں ملتا ہے تو وہ اس کی کاوشوں کا انعام ہو تا ہے اور آئی جی نادر حیات صاحب شہاب کے سلط میں ہمیشہ فراخ دلی سے کام لیتے تھے، بہر حال شہاب خود بھی بے کار بیٹنے کا عادی نہ تھا۔۔۔۔۔اکٹر تھانوں کا گشت کر تار ہتا تھا۔۔۔۔ الب اس کے لا تعداد شاسا پیدا ہوگئے تھے اور اس کی فطرت کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی تھیں کہ شہاب کس طبیعت کا انسان ہے وہ اس سے خونز لا بھی رہتے تھے، بہت سے تھانوں میں اس کی وجہ سے احساسات کا آغاز بھی ہو گیا تھا کیو کہ سے بیشل ڈیوٹی آفیسر ہونے کی وجہ سے شباب ہر تھانے کے معاملات میں مداخلت کر سکتا تھا، اس کے نے ایک اور کہا تھا۔

''دیکھودوستو!فرض کس بھی نوعیت کا ہو صرف فرض ہوتا ہے ..... حکمرانی حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تھانوں میں بیٹھ کراپنے آپ کوملک کا سر براہ سمجھ لیزایاعدالت عالیہ کا سر براہ سمجھ لیزامیں سمجھتا ہوں حماقت کے سوالچھ نہیں ہے اوراگر ایساسمجھ کر جواقد امات کئے جاتے ہیں میرے اپنے حساب ہے وہ غلط ہیں، کیونکہ قانونی طور پر وہ اقد امات غلط ہیں ا<sup>ال</sup>

لے میں اس کا مجاز ہوں کہ ایسے اقد امات پر سز ادوں چنانچہ آپ لوگ میری مدد کیجئے اور خیال میں اس کا مجاز ہوں کہ ایسے فیصلے نہ کرنے پائیں جن سے ہماری خدمت کی مثال کو نقصان پنچے "اس رات بھی مختلف معاملات سے گزرنے کے بعد شہاب خاصی و بر تک بینا کے بند رہا تھا ۔ بینا جیسی صاف تری طبیعت کی لڑکی نے جیسے کھل کر جن الفاظ میں اپنی کیفیت کا اظہار کیا تھاوہ شہاب اس سے انتہائی مطمئن ہو گیا تھا، واقعی زندگی کا کھیل جب سکون کارخ اختیار کر لیتا ہے تواس میں و، پیشوہ تند ہی نہیں رہتی، جو انسان کو روال دوال رکھتی ہے ۔۔۔۔۔ معبت کا بھی ایک انداز ہے، پالینے کے بعد جبتو ختم ہو جاتی وہ بہر حال نقصان میں شار کی جاستی ہوگی تو بین کا معاملہ بھی بہت عمدگی ہے چل رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد جب ذہنی جاستی ہوگی سے بیا رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد جب ذہنی جاستی ہوگی تو بیناکا معاملہ بھی بہت عمدگی ہے چل رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد جب ذہنی حالتی ہوگی تو بیناکا معاملہ بھی بہت عمدگی ہے جل رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد جب ذہنی اس بات بیا تھائی کرتے تھے ورنہ کبھی نہ کبھی اس بات باتھائی کرتے تھے ورنہ کبھی نہ کبھی اس کا ظہار شہاب کے سامنے ضرور ہو تا۔

龠

رات زیادہ گہری تو نہیں ہوئی تھی کیکن موسم اور ماحول کچھ ایبا تھا کہ سڑ کیں سنسان ہو گئی تھیں اور اس وقت شہاب ایک سنسان سڑک ہے گزر رہا تھا کہ عقب نما آ کینے میں اس نے ایک کار کی تیزر وشنیاں و کیمیں ، ایک لیحے میں اس نے اندازہ نگالیا کہ کار کی رفتار طوفانی عادرہ انہائی برق رفتاری ہے اور ھر آر ہی تھی ۔۔۔۔۔ شہاب نے ایک لمحے کے لئے پچھ سوچا تفاور اس کے بعد اس نے اپئی کار ایک سائیڈ پر کرلی لیکن رفتار تیزر کھی تھی تا کہ اس کار کا تو تو اس کے بعد اس کار کا گئوٹ کیا جائے، پیچھے ہے آنے والی کار کس نے لگام گھوڑ ہے کی مائند اس کے قریب سے نوٹ کیا جائے، پیچھے ہے آنے والی کار کس نے لگام گھوڑ ہے کی مائند اس کے قریب سے نوٹار گئی ۔۔۔۔ شہاب نور گئی شہاب نے ڈپر دے کر نام کار کے بیچھے دوڑ نے لگی، شہاب نے ڈپر دے کر نام کار کا نمبر اسپے ذبی میں نوٹ کرلیا، کیونکہ دوسر ہے شکان کار کا خبر اس کار کا نمبر اسپے ذبی میں نوٹ کرلیا، کیونکہ دوسر ہے شکان کار کا خبر اس کار کا خبر اپنی کار ذرائیو کرنے کون جنونی تھا جس نے اپنی کار نمال شہاب بھی افتائی احتیاط کے ساتھ اپنی کار ڈرائیو کرنے لگا۔۔۔۔۔ رابسن روڈ کے بھر کال شہاب بھی افتائی احتیاط کے ساتھ اپنی کار ڈرائیو کرنے لگا۔۔۔۔۔ رابسن روڈ کے بیکر کر نیز بی خراے بیس ڈائی احتیاط کے ساتھ کار مڑ کی۔۔۔۔ ڈرائیو کرنے لگا۔۔۔۔۔ رابسن روڈ کے بیکر کی تو بی تیز بی خراج کی ایک کی مائن کار کار کے ساتھ کار مڑ کی۔۔۔۔ ڈرائیور بہر حال خاصاماہر معلوم ہو تا تھا کہ بیکر کی تربی خراج کے ساتھ کار مڑ کی۔۔۔۔ ڈرائیور بہر حال خاصاماہر معلوم ہو تا تھا کہ کور کی کی دورائیور بہر حال خاصاماہر معلوم ہو تا تھا کہ کور کی کی دورائیور بہر حال خاصاماہر معلوم ہو تا تھا کہ کی دورائیور بہر حال خاصاماہر معلوم ہو تا تھا کہ کورائیور بہر حال خاصاماہر معلوم ہو تا تھا کہ کورائیور بہر حال خاصاماہر معلوم ہو تا تھا کہ کورائیور بہر حال خاصاماہر معلوم ہو تا تھا کہ کورائیور بہر حال خاصاماہر معلوم ہو تا تھا کہ کیور کورائیور بھوٹی کی کیور کی کورائیور بھوٹی کورائیور کیا کیور کی کورائیور کی کورائیور کیا کورائیور کور

لیکن رابسن روڈ کے کارنر پر شاید کوئی ٹریفک سار جنٹ ڈیوٹی پر موجود تھا .....وسرے لی<sub>ج کیدا</sub>ے خیال تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تھوڑے بہت فاصلے پر پڑا ہو گالیکن موٹر بائیک سے شہاب نے سائرن آن ہونے کی آواز سنی، پہلے فور آہی اس نے پولیس موٹر سائنکل کواس اس کا تناطویل فاصلہ دیکھ کراندازہ ہو تاتھا کہ کارنے کتنی قوت ہے اسے ٹکر ماری ہے،اب ے پیچیے جاتے ہوئے دیکھا.... سار جنٹ کی موٹر ہائیک خاصی اسپیڈوالی تھی، خصوصاالی ت<sub>ا اس</sub>کار کا تعاقب تو بے کار ہی تھا۔... ٹریفک سار جنٹ کی طرف توجہ دین تھی، چنانچہ شہاب ر فقار گاڑیوں کا تعاقب کرنے کے لئے یہ گاڑیاں ٹریفک سار جنٹ کودی گئی تھیں، چنانچہ ار نے ثیثوں کی پرواکئے بغیر سائیڈ سے کار نکالی اور سار جنٹ کے قریب پہنچ گیاجوز مین پر تڑپ شہاب اور اس کار کے در میان ٹریفک سار جنٹ کی موٹر بائیک تھی ....شہاب نے اپنی کارئی <sub>رہا</sub> تھا .... یہا کی شدر ست و توانا آدمی تھا ..... پولیس کی ور دی میں تھالیکن پوری ور دی خون ر فقار کو کنٹر ول کر لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ٹریفک سار جنٹ اس کار کو کنٹر ول کرلے گالیکن ال سے تربتر ہور ہی تھی..... شہاب نے جھک کر اے دیکھا،اس کے رونگٹے کھڑے ہوگئے ..... تیزر فآری سے کار دوڑانے والا کوئی خطرناک شخص بھی ہو سکتا تھااورٹریفک سار جنٹ کوال نظرت کے دونوں بازو جھول گئے تھے،دونوں ٹائکیس ٹوٹ گئی تھیں، چبرہ بھی بری ے خطرہ بھی پیش آسکتا تھا، مثلاً یہ بھی ممکن تھا کہ کار کوئی جرم کر کے فرار ہور ہی ہواہ مطرح زخمی ہوا تھا..... ظاہر ہے دوسرے اعضاء کی کیفیت اس سے مختلف نہیں ہوگی..... ٹریفک سارجنٹ کا پیچھا کرنا ان لوگوں کے لئے ناخوشگوار ہو چنانچہ اس پر فائزنگ کردکی شہاب کے جبڑے بھنچ گئے ..... بہر حال اب دیر کرنا بے مقصد تھا، چنانچہ اس نے پھرتی سے جائے .....ان تمام باتوں کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے شہاب نے اپنی کار کی رفتار مناسبالا اپ اپ وغیرہ کی پرواکئے بغیر سار جنٹ کو بازوؤں میں اٹھایااور بمشکل تمام کار کی تحییلی سیٹ ۔ سڑک کے عین در میان اسے ڈرائیو کرنے لگا،اس کی تیز نگا ہیں دُور دُور تک دیکھ رہی تھیں۔ پاٹادیا پھراس کی کار کی رفتار بھی اس خطرناک رفتار والی کارہے کسی طرح کم نہیں تھی، لیکن لیکن بہر حال اپنی کار کی رفتار کنٹر ول کرنے کے بعد اس کاان دونیوں گاڑیوں سے کافی فاصلہ الاک مجر مانیہ عمل تھااور سیر ایک انسانی زند گی بچیانے کی کوشش کیونکہ شہاب اس وقت سادہ ہو گیا، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی نگاہوں ہے اُو جھل ہو گئیں، لیکن پھر بھی شہاب لبال میں تھا اور سادہ لباس میں وہ جب بھی ہو تا تھا تو کھلنڈرا سانوجوان آدمی لگتا تھا، لیکن ں ہے۔ انہیں نظرانداز نہیں کرناچا ہتاتھا، پھر خاصی دُوراہے روشنی نظر آئی لیکن بیروشنی!شہاب! ہمرحال صورت حال اس وقت بالکل مختلف تھی،اس نے سول ہپتال کا ہی زُخ کیا تھا..... یا وک ایک دم بریک پر جاپڑا،اسے سے محسوس ہوا کہ جیسے کچھ ہو گیا ہے ۔۔۔۔۔ وہ تیزی ہے گاڑا سات کا وقت تھا۔۔۔۔۔ ڈیوٹی ڈاکٹر بقول شخصے عیش کررہے تھے ۔۔۔۔۔ شہاب سول ہپتال کے یر ہونی جا ہے تھی اتنی بلندی پر نہیں تھی، بلکہ وہ زمین سے لگی لگی محسوس ہور ہی تھی،الا اللہ اور وہ اسٹر یچر لے کر شہاب کی کار کے پاس آگئے،ان کی مدد سے شہاب نے مطلب ہے کہ ٹریفک سار جنٹ کو کوئی عاد شہیں آچکا ہے .... شہاب نے اپنی کاروہاں ۔ کی ٹریفک سار جنٹ کو اسٹر یچر پر ڈالا اور وارڈ بوائے کو ایمر جنسی وارڈ میں لے جانے کے النَّهُ كَهَا بَيْرَ وه دورٌ مّا بواڈ يو ٹي روم ميں بينچ گيا، جہاں سے كافي كي سوند هي سوند هي سي خو شبو تر<sup>ین</sup> ازدہ کا ہوں ہے شہاب کے خون آلود لباس کودیکھااور بولے۔ "نیا ہو گیا بھائی جان؟ کیا کسی ٹرک کو ٹکر مار دی ہے؟"

"فورااٹھ جائے ایک بہت ایمر جنسی کیس ہے۔"شہاب نے سر و لہج میں کہا۔ "گُرُورِی گذات کے حکم کی تغمیل کی جائے گی بیٹھئے آپ کو کافی بیش کی جائے۔" "ڈاکٹر کن نہیں رہے جو کچھ میں کہہ رہاہوں۔" جاکر روک دی، دوسرے لمح اس کے رونگٹے کھڑے ہوگئے ۔....کارنے یقینی طور پرٹریکا سار جنث کوروند ڈالا تھا.... شہاب صورت حال کا اندازہ لگانے لگا.... ٹریفک سار جنٹ۔ کار کو آگے ہے جاکر روکنے کی کوشش کی ہوگی، پہلے اس نے ظاہر بات ہے کہ سائبڈ رو کنا جاہا ہو گالیکن کار نہیں رُکی ہو گی توٹریفک سار جنٹ نے اسپیڈ بڑھاکر اس کو آگے ۔ رو کنا چاہا ہو گالیکن تیز رفتار کاراہے روندتی ہوئی گزر گئی تھی..... پوری سژک بہ ﷺ بکھرے ہوئے تھے، کئی رنگین شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور ٹریفک سار جنٹ موٹر ہائیک -کوئی پیاس گز آ گے زمین پر پڑا ہوا تھا،اصل میں شہاب نے ٹیملی نگاہ میں اسے نہیں <sup>دیکھا</sup>

" نیمباری گاڑی سے ٹکر لگی ہے اسے؟" " پھر فضول بکواس کی۔"

شباب نے غراکر کہااور ڈاکٹر، نرسوں وار ڈبوائے کو ہدایات دینے لگا.... فور أبی ٹریفک مارجنٹ کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا..... شباب نے خود ان کا تعاقب کیا، لیکن چونکہ بہائے واس کی ذرا چل چکی تھی، چنانچہ اسے آپریشن تھیٹر میں داخل ہونے سے روکا گیا.... شہاب نے آہت ہے کہا۔

" داکٹر جس طرح آپ آپ فرائض سرانجام دیتے ہیں، میری بھی ڈیوٹی ہے ..... پلیز یہ دکھے لیج اس کے بعد جو بدتمیزی کرناچایں کر سکتے ہیں۔ "شہاب نے اپناکارڈ نکال کرایک ذاکٹر کے سامنے کردیا ..... ڈاکٹر نے عضیلی نگاہوں سے کارڈ کو دیکھا، پھر اس کی آتھیں جرت سے پھیلیں اور پھراس کا چہرہ ست ہوگیا۔

"سر، سر، مم، معاف کرد یجئے گاسوری سر سوری۔"

" نبیں ڈاکٹر آپ اپنافرض پورائیجئے، پلیزاہے جس طرح بھی ممکن ہو سکے بیایا جائے اوراس کے بعد ڈاکٹروں کی مستعدی دیکھنے کے قابل تھی.....ایک ایک شخص دوڑ رہاتھا..... کام کرر ہاتھااور شہاب پتھر ایا ہواا یک گوشے میں کھڑا ہواٹر یفک سار جنٹ کو دیکھے رہاتھا، جے انی ڈیونی سر انجام ویتے ہوئے بے دروی سے لچل کر ہلاک کردیا گیا تھا.... پولیس یر سینکزوں الزامات لگائے جاتے ہیں، کہیں ان پر تشد د کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں ان پر ر شوت فوری کے الزامات لگائے جاتے ہیں .... بے شک ایبا ہو تا ہے کیکن یہ تو ہر محکمے میں ہو تا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں اس سے آشنا ہونے کی <sup>کو خش</sup> کر تا ہے، لیکن پولیس کے فرائض بھی تو دیکھے جائیں اب یہ ٹریفک سار جنٹ تیز ر فآري کی وجہ ہے اس کار کے پیچھے لگا تھااور اسے زندگی ہے محروم کر دیا گیا، کس قدر ولدوز بت حل، نجانے بیچارہ گھرے کب نکا ہوگا، ظاہر ہے نو کری پر آیا تھا.... ہیو ی اور بیچاس ئے منتظ ہول گے کہ ڈیوٹی ختم کر کے وہ گھر پہنچے لیکن سٹک دلول نے اسے زندگی سے محروم ر المانتا ۔ شباب سنجید گی ہے ڈاکٹروں کی کارروائی دیکھتار باہ ایک ڈاکٹر نے اے کری لاکر ۔ <sup>زن تھ</sup>یاور میٹھنے کے لئے کہاتھالیکن شہاب نے اس پر توجہ نہیں دی تھی..... ڈاکٹراب پوری مُنْ مستعد ہوگئے تھے اور اس طرح بھاگ بھاگ کر کام کر رہے تھے کہ دیکھنے کے قابل تھا،

''ارے بھئیز خی کون ہے تم ہویا کوئی اور ہے؟'' ''جو کوئی ہے آپ جلدی چل کراہے دیکھئے۔''

"سوال بدبیداموتا ہے کہ ہمیں اس حکم کی تعمیل کس حیثیت ہے کرنا ہوگا۔"

''اگر اسے کوئی نقصان پنجاڈاکٹر تو میں تم پر قتل کا جرم عائد کردوں گااور اس باتا دعویٰ کرتا ہوں میں کہ تہہیں سزائے موت دیئے بغیر نہیں رہوں گا، میں سمجھ رہا" میری بات۔''

شہاب کے لہجے کی غراہٹ کچھ اس انداز کی تھی کہ دلوں پر اثر انداز ہوتی تھی،ڈا<sup>ک</sup> نے کہا۔

"ارے واہ مم مم کیامیں نے اسے ماراہے .....ارے یہ تو پولیس کی ور دی میں ہے تو ؟ یہ کوئی یہ کوئی۔ "اب ڈاکٹر کو سنجلنا پڑاتھا..... عقب سے آنے والے دونوں ڈاکٹر اور نرعیم بھی سنجل گئے تھے۔

''اس وقت میں کسی فتم کا تعارف نہیں کرانا چاہتا ڈاکٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹم<sup>ان</sup> فرائض کس طرح سرانجام دیتے ہو؟''

'' ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ہم دے ہی لیس گے لیکن تمہیں اپنی تمام حرکات کی جوار د ہی کرنا ہوگی۔''

"جواب د ہی کے لئے میں خود یہاں موجود ہوں۔"

لیکن تھوڑی دیر بعدا یک ڈاکٹرنے شہاب کے قریب پہنچتے ہوئےافسوس بھرے کہج میں کہا۔ ''افسوس۔''

"انقال ہو گیا۔"شہاب نے سوال کیا۔

"جی۔"ڈاکٹرنے جواب دیا۔

شہاب کے جبڑوں کے مسلز کچھ کمجے کے لئے اُمجرے اور اس کے بعد وہ پرسکون ہوگیا، بھروہ آہتہ آگے بڑھااور اس نے ڈاکٹر سے کہا۔

"اس کی جیب ہے جو کچھ ہر آمد ہواہے؟"

"جی بید رکھا ہوا ہے۔" ڈاکٹر نے ایک طرف اشارہ کیا …… شہلب نے سارجت ا سروس کارڈد یکھااور اس سے اسے اس کانام معلوم ہوا …… سارجنٹ کانام اشتیاق علی تحلہ ہاتی دوسرے کاغذات بھی شہاب نے دیکھے اور پھر کہا۔

"آپاپ فرائض کے مطابق انہیں بیک کر لیجئے،اب یہ آپ کی ملکیت ہیں ..... میرا کارڈ آپ نے دیکھ لیا ہے،اگر آپ چاہیں تو میر انام پتا بھی درج کر سکتے ہیں..... آپ نے اپنا کو ششیں کیس،اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔"

" آفیسر تھوڑاسا Miss Behave بھی ہواہے آپ کے ساتھ ،اگر آپ مناسب سمجھیں تواسے نظرانداز کر دیں،اصل میں ہم لوگ بھی۔"

" ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔… آپ براہ کرم لاش کواپنے اصولوں کے مطابق محفوظ بیج گا۔…. میں ذراعلاقے کے پولیس اسٹیشن کوفون کرناچا ہتا ہوں۔"

" تشریف لا ہے۔"ایک ڈاکٹر نے اس کی رہنماُئی کی، شہاب نے علاقہ انچارج کوفولا کیا جو تھانے میں دستیاب ہو گیا تھا۔

"كيانام ب تمهارا؟"

"کون بول رہاہے۔" دوسری طرف ہے ایک کڑک دار آواز سائی دی۔

"شباب ٹاقب آفیسر آن سیش ڈیوٹی۔"شباب نے نرم کیج میں کہااور یول محسو<sup>ی</sup> بواجیسے تھاندانچارج فون پر ہی Attention ہو گیاہے۔

"سر تھم....سر تھم ....سر بندہ فادم ہے تھم سر۔"

"علاقه نوٹ کرو تمہاراعلاقہ ہے، وہاں ایک ٹریفک سارجٹ کو ٹکرمار کر ہلاک کر دی<sup>آگیا</sup>

ہے ۔۔۔ میں اس وقت وہاں سے گزر رہاتھا کہ بیہ حادثہ ہوا۔۔۔۔۔ لاش کو میں سول ہیتال لے آیا ہوں۔۔۔۔ بہاں آگر جا ہو تو یہاں آگر جھے ہوں۔۔۔۔ بہاں آگر جا ہو تو یہاں آگر جھے ہے کہ سکتے ہویا پھر موقع وار دات پر۔"

"سر آپ نے بہت اچھاکیا مجھے اس بارے میں اطلاع دی، علاقے کی موبائل نمبر 70 اس طرف جا چھی ہے، کہیں سے تھانے کو اطلاع دی گئی تھی ..... موٹر بائیک پڑی ہوئی ہے، میں بسو بیں جانے کی تیاریاں کر رہاتھا، سر آپ جیسا تھم دیں۔"

" تو پھر ایبا کرویہاں کچھ ذمہ دار ایس آئی بھیج دواور تم موقع وار دات کی جانب چلو

میں خود بھی وہیں آرہاہوں۔" میں

شہاب نے کہا۔

"لیسس ، لیسسر ۔ "دوسری طرف سے جواب ملا۔

شباب وہاں پہنچا تو تھوڑی دیر بعد تھانے کا انچارج بھی اپنی جیب میں وہاں پہنچ گیا ۔۔۔۔۔

روشنیال کردی گئیں، خاص طور سے اس کا انتظام کر کے چلا گیا تھا۔۔۔۔۔ لائٹوں کو گاڑیوں کی

نیٹر کُ سے منسلک کردہی تھیں ۔۔۔۔ شہاب انچارج

سے ساتھ احتیاط سے سڑک کے ایک ایک جھے کا معائنہ کرنے لگا۔۔۔۔۔ ٹوٹی ہوئی موٹر

سائکل کے علاوہ وہاں کارکی ہیڈ لا کٹس اور پلاسٹک کے کچھ کھڑے بھی پڑے ہوئے تھے

جنہیں شہاب کے اشارے پر نشان زوہ کر دیا گیااور یہ تمام کارروائی خاصی دیر تک جاری ہی تھی .... شہاب نے تھانہ انچار ن کو بتایا کہ ٹریفک سار جنٹ کا نام اشتیاق علی ہے اور وہ اپنے ڈیوٹی پر تھا.....اس نے تیزر فقار کار کوروکنے کی کو شش کی تھی اور اس کا تعاقب کیا تھا.....بم وہ کار کے آگے آیا توکارڈرائیورنے اے ٹکر ماردی۔

"سرآپ؟"

" ہاں میں بہت پیچھے تھا، میں نے یہ حادثہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھالیکن حادثہ کے فور أبعد میں سب سے پہلا آ د می تھاجو سب سے پہلے جائے حادثہ پر پہنچا۔"

"تب پھر میرے لئے کیا حکم ہے؟"

" نہیں اب تمام چیزوں کا نقشہ وغیرہ تر تیب دے لو، ظاہر ہے ہیہ سب مچھے بے لا ہے .... کار کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اپنی تحویل میں لے کرانہیں سل کرلو تاکہ تحقیقات میں کام آئیں۔"

"سر میر انام جوادیگ ہے اور میں آپ کوا چھی طرح جانتا ہوں ……سر آپ اس سلط میں میرے رہنمار ہیں گے۔"

" ٹھیک ہے جواد بیگ بات صرف اپنے فرض کی نہیں ہے، ایک انسانی زندگی کی جمل ہے اور اس مجر م وجود کی بھی جس نے انسانی اقدار کو اس طرح پامال کیا ہے۔"

"سر کیا بتایا جائے انسان اس قدر جنون کا شکار ہو گیا ہے کہ زندگی کی کوئی قیمت اس کا نگاہوں میں نہیں رہی۔"

"بس انسپکٹر کیا کیا جاسکتا ہے، تو پھر مجھے اجازت میر الباس بھی خون آلود ہور ہاہے۔" "سر آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟"انسپکٹر نے از راہ بمدر دی پوچھا۔

'' نہیں چوٹوں کا کیا ہے دل پر تو ہزاروں چوٹیمُں لگتی ہیں، لیکن کیا کیا جائے ویسے تو پی زخمی نہیں ہوں، یہ خون تواس جانباز کا ہے جس نے اپنافرض سرانجام دیتے ہوئے اپنی زنمال قران کر دی ''

" سر ہم مجرم کوالیں سزادیں گے کہ وہ زندگی بھریادر کھے گا۔"انسپکڑنے نمبر بٹاٹ ہونے کہا۔

"او کے انسکِلر مجھے اجازت، ویسے میر ایہ کار ڈر کھ لو ..... میری جہاں بھی ضرور<sup>ے ہو'</sup>

رہے میں تم ہے رابطہ قائم رکھوں گا۔"

"آپ.....آپ":"

" نہیں جوہر خان میں زخمی نہیں ہوں بلکہ ایک زخمی کو ہپتال لے جانے کی وجہ سے سیر خون میرے جہم پر لگاہے۔"

"خداكا شكر ب صاحب-"جو هر خان في كها ..... شهاب اندر داخل مو كيا تها ....اس

''جوہر خان میرے کپڑے تو یہاں موجود ہیں، کیاا یک لباس دے سکتے ہو مجھے؟'' ''آپ عنسل خانے جاؤصاحب میں لباس لے کر آتا ہوں۔''جوہر خان نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہاب لباس تبدیل کرکے نکل آیا۔۔۔۔۔ جوہر خان اس کا منتظر ۔۔۔شما۔۔۔نے کہا

"بس جوہر خان بس بھی تھی مہیں اس انداز میں بھی تکلیف دے دی جاتی ہے،اس سلط میں تم سے بہت سی معذرت۔"

"صاحب آپ کیسی بات کرتے ہو .... جوہر خان او آپ کا غلام ہے .... تخواہ یا

ان کی کو شاید یہ احساس بھی نہیں تھا کہ سارجنٹ کی موٹر بائیک کو تکر مارنے کی وجہ سے ۔ ارجٹ جتنے فاصلے پر جاکر گراہےاہے جسمانی طور پر نقصان بھی پہنچ سکتا ہے ۔۔۔۔۔ لڑکی بے مدخوب صورت اور انتهائی متناسب جسم کی مالک تھی ..... جدید ترین لباس پہنا ہوا تھا.. تر کھوں میں گہری سرخی چھائی ہوئی تھی اور بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اے اس حادثے ی ذرابرابر پروانہ ہو ..... غلطی ٹریفک سارجنٹ کی تھی، پہلے اس کے برابر چاتار ہااور اسے چینج ر تارباکہ اسپیڈ میں وہ اس سے پیچھے نہیں ہے .... بھلا ہمایہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی اے روکنے کی کوشش کرے ..... پھر ٹریفک سار جنٹ نے بوری قوت سے موٹر ہائیک آ کے زکالیاور پھراسے سڑک کے در میان ٹیڑھاکر کے کھڑا ہو گیا، لیکن اتنی دیرییں ہما کی کار اں کے سر پر پہنچ چکی تھی ..... ہمانے اس سپیٹر ہے اسے ٹکر ماری اور خود اس کی گاڑی بھی اہرا كرزك گنى.....سار جنث جهت دُور جاكر گراتھا..... شیشے ٹوٹے تھے.....ایک طرف کی لائث بند ہو گئ تھی ..... ہمانے اس بات کی برواکئے بغیر کہ سار جنٹ کے ساتھ کیا ہواہے .... کار تھوڑی می رپورس کی تھی اور اس کے بعد اسے سائیڈ سے زکال کر پھر اس ر فآر سے چل پڑی تھی۔۔۔۔ مچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مخض نے جب بید دیکھا کہ قیمتی کار کے انجن کو کوئی نقصان نہیں بہنیا ہے تووہ پھر تچھلی سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا..... ہما کو چھیڑنے کا نتیجہ جاناتھا....اس خونخوار لاکی سے ایک لفظ بھی اس کی مرضی کے خلاف کہنا، زندگی کھودینے کے متر ادف تھا.....کار سڑ کیں طے کرتی رہی اور مچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تحفص صرف بیہ دیکھ رہاتھا کہ عقب کی طرف سے کوئی اور تعاقب تو نہیں کیا جارہا، پھر کار ایک انتہائی شاندار و می کے گیٹ کے پاس جاکر رُکی چو کیدار نے گیٹ کھولااور اسی رفتار سے پیچھے ہٹ گیا..... عانتاتھا کہ ہماکس انداز میں گاڑی اندر لانے کی عادی ہے..... گاڑی پورچ میں عین اس جگہ عِالرَزِ کَ تَعْمَى جَبِال وہ ہمیشہ رکتی تھی ..... قرب وجوار میں دوسر ی کئی قیمتی کاریں بھی کھڑی بونی تھیں .... ہمانے دروازہ کھولا اور اسے کھلا ہوا چھوڑ کر ہی اندر چل پڑی .....اس کے ند مول میں تیزی تھی .... اد هر تجیملی سیٹ سے وہ شخص بھی نیچے اترا .... انتہائی بے تکے نیرو قامت کا آ د می تھا..... بدن زیادہ وزنی نہیں تھالیکن کچھ اس طرح کا تھا کہ اونٹ کی وہی انگال سامنے آتی تھی کہ کون سی کل سید ھی، چہرہ ضرورت سے زیادہ بڑا، ناک پیکی ہوئی،

تول میں ایک طرح کا جنور ، حمر اس ا است وہ خاموشی ہے بنچے اتر ا ..... چو کیدار گیٹ بند

آسائٹوں کی وجہ سے غلام نہیں ہے صاحب ۔۔۔۔۔ یہ غلامی جوہر خان کے دل میں بل ری ہے ۔۔۔۔۔وہ آپ کی جس طرح قدر کر تاہے صاحب آپ نہیں جانتے۔" "میں جانتا ہوں جوہر خان اور اس کی وجہ شاید تم نہیں جانتے۔"

"جی صاحب۔"

" تمہارے اندرایک اتنااچھاانسان آباد ہے کہ اس کی تعریف نہیں کی جاسکتی۔ بہن برسی بات ہے جوہر خان کہ وقت کسی کو برائیوں کے راہتے پر لے جائے اور وہ اس راستے ہے اس طرح والیسی اختیار کرلے کہ لوگ جیران رہ جائیں۔"

"آپ کی محبت ہے صاحب اور اب تو میں وہ سب کچھ بھول گیا ہوں، اب تو یہ لگا ہے جیسے میں اس کو تھی میں پیدا ہوا ہوں اور بہیں میں نے باقی زندگی گزاری ہے ۔۔۔۔۔ آپ جیسے میت کرنے والے انسانوں کے در میان۔"

"اچھاجو ہر غان پھر مجھے اجازت۔"

" نہیں صاحب، اتنی رات کو آپ جس انداز میں یہاں آئے ہیں اس کے بعد میں جانا ہوں کہ آپ تھے ہوئے ہیں ..... کافی بن رہی ہے صاحب، کافی لاؤں یا چائے۔" "ارے کیاواقعی۔"

"بان صاحب پانی چرها ہوا ہے ..... ابھی آپ کو میں کافی یا چائے پیش کر سکتا ہوں۔"
"زندہ باد جوہر خان، پھر کافی پلاؤ جب آئی تکلیف کی ہے تو ذرا معاملہ کچھ مزیداد ہوا چاہئے۔" شہاب نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوہر خان نے گرون ہلادی ..... بہر حال پیس سارے واقعات بڑے سنسنی خیز تھے ..... ایک طرف شہاب کے دل میں اداسی تھی اور دوسری جانب بیہ تجسس بھی تھا کہ وہ کون دیوانہ تھا جس نے ایک انسانی زندگی کو اتنی آسانی سے ختم کردیا۔

پچپلی سیٹ پر بیٹھا ہوا دیو قامت شخص بس ایک لمجے کے لئے سیدھا ہوا تھالیکن اسٹیرنگ پر بیٹھی ہوئی خوب صورت لڑی نے اس حادثے پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔۔۔الا نے کار کو تھوڑاساریورس کیااور پھر شیشوں پر سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔۔۔۔کار کے آگیا سائیڈ کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی تھی۔۔۔۔ڈ یکوریشن کا شیشہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا تھا لیکن الٹرا الذلانا

''یا قیامت ٹوٹی ہے تجھ پر کیول دروازہ ٹھوک رہاہے؟'' ''آپ ہے بات کرناچا ہتا ہوں مالک۔''طویل القامت شخص نے کہا۔ ''کیابات کرنے کے لئے دن کی روشنی مناسب نہیں ہوتی؟'' ''مالک بات ابھی کرنی ہے۔خاص ہی بات ہے۔''

"ہمیشہ بے تکی ہاتیں لے کر میرے پاس آ جاتا ہے ..... میری نیند خراب کر تاہے ..... کیاہوا ہے .... کچھ منہ سے تو پھوٹ۔"

" ایسے نہیں مالک سیسہ باہر آؤ۔" طویل القامت شخص شایداس شخص کا منہ چڑھا تھ۔۔۔۔۔جواس کامالک تھا۔

"لعنت ہے تجھے پر ..... آتا ہوں۔"اس نے کہااور واپسی کے لئے مڑ گیا پھر جب وہ واپس پٹٹا تواس نے پائپ سلگالیا تھا..... پائپ اس کے دانتوں میں دبا ہوا تھا..... منہ سے پائپ کال کروہ طویل القامت شخص کے ساتھ کاریڈور میں خاصا آگے آگیا۔

"اب کیا تجھے ڈرائنگ روم میں لے چلوں۔"اس نے کہا۔

"ہال مالک۔"

"اب تيراد ماغ خراب مو گياہے؟"

"مالک اگر کوئی ایسی بات ہوتی، جو فور أآپ کو بتانا ضرور ی نہ ہو تا تو آپ کا کیا خیال -----آپ کاغلام آپ کواس وقت تکلیف دیتا۔"

"تومنه سے تو کھے مجھوٹ سسکیابات ہے سسکہاں لے جارہاہے؟"

"بابر آئے مالک "دادل نے کہا۔

"چل بھائی چل۔"پرر عب شخص بولااور دادل کے ساتھ باہر نکل آیا.....دادل اسے پُورِیْ مِیں لے گیااوراس نے کار د کھاتے ہوئے کہا۔

"مالک، بابانے ایک بہت برداا یکسٹرنٹ کر دیاہے۔" "

"اودما كَى گاڑ ..... گاڑى تباه ہو گئى؟"

''بال مالک .....کافی نقصان پہنچا ہے، گاڑی کو مالک ..... باباکلب سے اُسٹیں اور چل پُرُن مسشاید زیادہ نشخ میں تھیں .....گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی ..... آپ جانتے ہیں مالک '' اُگر بابا سے بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کردی جائے تو وہ کیا سلوک کرتی

کر کے اپنی ڈیوٹی پر مستعد ہو گیا تھا۔ ۔۔۔ ویسے بھی اب رات کافی ہو گئی تھی اور چاروں طرفہ نانااور خاموثی بھیلی ہوئی تھی ... وہ دیو قامت اپنی جگہ سے آگے برطاور جھک کر کار ک و کھنے لگا ... کار کی ٹوٹ بھوٹ کا ندازہ کرنے کے بعد اس نے گردن ملائی اور پھر کھے ور وہیں کھڑا سوچتارہا.....اس کے بعد آہتہ آہتہ قدم اٹھا تا ہوااندر داخل ہو گیا.....صرر وروازه کھلا ہوا تھا..... صدر دروازے کی دوسر ی جانب ایک وسیع و عریض ہال تھا جس می<sub>ر</sub> ونيا كابيش قيمت فرنيچر موجود تها..... قالين اتنامو ٹاتھا كه اس پر چلتے ہوئے پاؤں گخول تك وب جاتے تھے.....دونوں طرف گول دائرے کی شکل میں اوپر جانے کے لئے سٹر حیاں بی ہوئی تھیں ..... دیو قامت نے ایک طرف کی سٹر تھی کا جائزہ لیا..... وہ جانتا تھا کہ جمااور کی منزل پررہتی ہے اوریہ بھی جانتا تھا کہ جا کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے۔ ببرحال وہ ایک وفادار غلام تھا، چنانچہ اے سارے کام ہی سوچ سمجھ کر سرانجام دینے تھ ..... کچھ دیر وہ ہال میں کھڑارہا، پھر آہتہ آہتہ چاتا ہوا سٹر تھی کی جانب چل پڑا.... یر هیوں پر بھی اسی انداز کا قالین بچھا ہوا تھااور اس پر قد موں کی جاپ بالکل نہیں سائی دیا تھی۔ وہ بے آواز چٹنا ہوااو پر پہنچااور پھر سامنے والے کاریڈور میں جھانکنے لگا..... ہما کا کرا اس کاریڈور کے آخری سرے پر تھا ہے۔ جہال سے دوسری جانب تھلی جگہ کامنظر نظر آتا قلہ اس وقت باتی کمرے تاریکی میں ڈوب ہوئے تھ ..... بس آخری کمرے میں روشنی ہورال تھی، جس کی کچھ کر نیں دروازے سے باہر نکل رہی تھیں..... دیو قامت سخص سیدھاکھڑا کمرے کی جانب دیکھتار ہااور کئی منٹ اس انداز میں ساکت کھڑ ارہا، پھر جب روشنی کی کر ٹیل سٹ کئیں تواس نے مطمئن انداز میں گرون ہلائی۔ گویا ہماسونے کے لئے لیٹ گئی ہے .... بال سے واپس بلٹاسٹر صیاں اڑنے کے بعد ہال میں آگیا ..... ہال کے آخری سرے پروسٹھا عریض دروازہ تھا، جو ایک کاریڈ در میں کھاتنا تھا..... عظیم البثان کو تھی کے اس کاریڈ در تھ چلتے ہوئے آخر کار دیو قامت مخص ایک بڑے کمرے کے سامنے رُک گیا.... اس نے ا<sup>نگ</sup>ا موڑ کر کمرے پر آہتہ آہتہ وستک دیاور بار بار دستک دیتار ہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کم میں روشنی ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک جاندار چیرے والے شخص نے باہر دیکھا ساتھ کے جسم پر سلینگ گاؤن تھااور وہ خاصی پر رعب شخصیت کا مالک تھا..... سامنے گف<sup>ریا</sup> ۔ و ئے شخص کو دیکھ کراس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

ر کے دیں.....سیٹول وغیر ہ کا بھی جائزہ لے لیااور اس کے بعد بولا۔ مانخے رکھ دیں.... « حکم مالک۔ ''

''<sub>اب</sub> تو یوں کر کہ گاڑی کو لے جا۔۔۔۔ لے جاکر۔۔۔۔، میرا خیال ہے کہ دریا میں ڈبو ہے.... سمجھ رہاہے ناں..... دریا یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے..... وہاں پہنچ کر تھجے تھوڑا ساپید ل واپس آناپڑے گا ..... کسی ہے لفٹ وغیرہ لے لینا ..... ویسے دریا کے راتے پر گڑیاں چلتی ہیں..... کوئی نہ کوئی تجھے پہنچاہی دے گا پھر وہاں سے واپس آنااور شوروم سے ومری گاڑی پر نمبر پلیٹیں فٹ کرنااور اسے یہاں پورچ میں کھڑا کردینا.....سمجھ رہاہے نال

"مگردادل یہ تمام کام ہوشیاری ہے کرناہے تجھے، خبر دار کہیں چوک نہ ہونے پائے۔" "آپ كاغلام مجى چوك نهيس كرتامالك\_" دادل نے كہا۔

" ٹھیک اب تونے میری نیند بھی حرام کردی ہے .... میں جا گتا ہی رہوں گا .... بات اصل میں بیہ نہیں ہے کہ میں کسی ہے ڈرتا ہوں، بلکہ معاملہ چونکہ براہ راست پولیس کاہے، ال لئے تھوڑی سی لے دے ہو سکتی ہے .... اچھا تھہر جا .... ہو نہد کہال پریشان ہوگا .... یں دوسری گاڑی لے کر تیرے ساتھ چاتا ہول .... تو یہ کام سرانجام وے .... میں اپنی نگرانی میں ہی سب کچھ کرانا چاہتا ہوں، تا کہ کسی غلطی کاامکان نہ رہے۔'' " ولیے تو آپ کا یہ غلام ساراکام خوش اسلوبی ہے سر انجام دے گامالک لیکن آپ کے

"تم يهال ركو..... ميں كيڑے بدل كرآ تا ہوں..... ويسے گاڑى اشار ف تو ہور ہى ہے؟" "میں اور چیک کئے لیتا ہوں مالک ..... ہو سکتا ہے نیچے سے آ کل وغیر ہلیک کر رہا ہو۔" "تم دیکھو ..... بہر حال اسے یہاں سے لے جانا ہے۔'' فاضل دارانے کہااور واپسی کے بِنَے مُر گیا ..... کو تھی میں سناٹا پھیلا ہوا تھا .....دادل نامی شخص گاڑی کے بینچے لیٹ کراس کے من وغیرہ کی چیکنگ کرنے لگا پھر اس نے اسے شارٹ کرکے ویکھا ..... گاڑی شارٹ <sup>ېورى تھ</sup>ى ..... سامنے والے جھے كو بس تھوڑا سا نقصان پہنچا تھا..... انجن وغير ہ پر ضرب ئ<sup>یں آ</sup>ئی تھی.....اس نے انجن بند کیااور اسٹیرنگ پر بیٹھ کر فاضل دارا کی واپسی کاانتظار

ہیں..... بات کہنے والے کے ساتھ ..... مالک، بابا بہت رف ڈرائیو کرر ہی تھیں.....ایک ٹریفک سارجنٹ نے انہیں چیز کیااور رکنے کااشارہ کرتا ہواان کے ساتھ ساتھ چلتارہا۔ جب باباندر کیس تووہان کے سامنے آیااور بابانے اے اُڑادیا۔"

"ٹریفک سار جنٹ کو؟"اس شخص کے چہرے پر پریشانی کے آٹاراُ بھر آئے۔

" ہاں مالک اور فل یاور پر اُڑایا تھا..... ٹریفک سار جنٹ اپنی بائیک ہے اُڑ کر بہت رُور جاگراتھا..... میراخیال ہے مالک وہ مرچکا ہو گا۔"

"باباكهال

"اییج کمرے میں گئیں مالک ..... بیڈروم میں چلی گئیں اور شاید سونے کے لئے لین میری بات؟ "دادل غور کر تار ہا پھر گردن ہلا کر بولا۔

'یہ تو بری خبر سنائی دادل۔''

''باں مالک ..... آپ کا غلام آپ ہے یہ کہتا ہے کہ معاملہ کافی سنجیدہ ہوجائے گا۔۔۔ مالک آپ کو پچھ کرنا ہوگا۔''وہ شخص تھوڑی دیریک سوچتار ہا پھراس نے کہا۔

'' خیر ..... فاضل دارا کی بیٹی ہے وہ ....اس کی طرف کوئی ٹیڑ ھی آئکھ تو اُٹھ ہی نہیں عتی کیکن ہمیں غور کرنا ہو گا.... کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور را توں رات کرنا ہے.... بے و قونی کا کوئی عمل کر کے میں مصیبت مول نہیں لینا جا ہتا .....ا چھا چل ٹھیک ہے ..... داول ایک ایک اور گاڑی ہمارے شوروم میں موجود ہے نال؟"

"اليي تين گاڙياں ٻيں مالک۔"

"ارے ہاں..... مجھے یاد نہیں رہا.....وہ دواور بھی تو آگئی تھیں۔"

"جي مالک-"

" ٹھیک ہے ..... داول اب مختبے کام کرنا پڑے گا..... بس ایک منٹ سوینے دے فاضل دارانے کہااور کچھ دیریک سوچ میں ڈوبار ہا پھر بولا۔

'' ٹھیک ہے میں تجھے چاپی دے دیتا ہوں شور وم کی ..... یہاں سے سب سے پہلے توا<sup>ل</sup> گاڑی کو لے کر جا مگر سن پہلے گاڑی خالی کر لے ..... کوئی بھی چیز ، کاغذ و غیر ہاس میں ہو <sup>نکال</sup> کر میرے حوالے کر دے ، پھر میں کچھے بتا تا ہوں۔"

" ٹھیک ہے مالک۔" دادل نے کہااور کار کی حچیوٹی ڈکی میں موجود تمام اشیاء نکا<sup>ل ا</sup>

ید مجو ی طور پر وہ الی الرکی نہیں تھی .... جو کسی نوجوان سے متاثر ہو جائے .... فاضل کرنے لگا۔۔۔۔۔ فاضل داراشہر کے انتہائی دولت مندلوگوں میں سے تھا۔۔۔ ، ماضی کیا تھا۔۔ <sub>ارا کو</sub> کم از کم یہ اطمینان تھا کہ کوئی بھی نوجوان اپنے حسن و جمال کی بنا پر ہما کو آلہ کار بناکر اس کی نہ کسی نے چھان بین کی تھی نہ ضرورت پیش آئی تھی..... کٹی فرمیں تھیں،ایک دوال ۔ <sub>اس کی دو</sub>نت کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔۔۔۔ باقی سارے معاملات ہما کی مرضی پر تھے،اگر ہما تھے، چند فیکٹریاں تھیں۔ بس ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں یہ سمجھ میں نہیں آیا ئے اپنے نوجوان کے لئے پیندیدگی کا اظہار کردے جس سے وہ متاثر ہو گئی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اتنی دولت کیوں کماتے ہیں .... کیا نظریہ ہو تا ہے ان کا .... ویے بھی فاضل دارا کا یہ ہے جھ جہا بی کے لئے کیا جارہا ہے ..... بہر حال تھوڑی ویر کے بعد وہ تیار ہو کر پہنچ خاندان بے حد مختصر تھا..... ایک بٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، ایک بیوی تھی... ویے ا الساس كے پاس ايك اور كاركى حالى تھى .....اس نے اسٹيرنگ پر بيٹھے ہوئے داول كو دولت مند لوگوں کے رشتہ داروں کی کمی نہیں ہوتی .....کی کو ذرا سابھی موقع مل جام ہے....اینے آپ کوالیے کسی شخص سے منسوب کرنے کا تووہ چو کتا نہیں ہے۔اس طرن " ہاں ۔۔۔۔ گاڑی شارث ہور ہی ہے؟" کے لا تعداد رشتے بھھرے ہوئے تھے ..... فاضل دارا جن کونواز دیتاتھاوہ اس کے گیت گاتے "جی مالک ہاقی سب ٹھیک ہے۔" تھے اور جواس کی نواز شوں سے محروم ہوتے تھے وہ اسے گالیال دیتے تھے ..... ویسے فاضل وارا کا ذریعہ آمدنی خاصا مشکوک تھا ..... ہو سکتا ہے اعلیٰ حکام اس ذریعہ آمدنی کے بارے میں "چلو-" تھوڑی دیر کے بعد دادل نے کار شارٹ کی اور چو کیدار نے دروازہ کھول جانتے ہوں کیکن بھے ہے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں زبانیں کھولنامناسب نہیں ہو تا، گجر

"چلو۔" تھوڑی ویر کے بعد دادل نے کار شارٹ کی ادر چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔۔۔۔۔ دروازہ کھول دیا۔۔۔۔۔ دونوں کاڑیاں آ کے پیچھے نکل گئ تھیں۔۔۔۔۔ فاضل دارانے اپنی کار کا فاصلہ دادل کی کار ے کافی زیادہ رکھا تھا، تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔۔۔۔۔ غرض بیر کہ سنسان سڑکوں سے گزرتے ہوئے وہ شہر سے باہر جانے والے اس علاقے میں نکل آئے جہاں دریا بہہ رہا تھا۔۔۔۔۔ بہاں پہنچنے کے بعد فاضل دارانے اپنی کارروکی اور کسی ایسی لوکیشن کا جائزہ لینے لگا جہاں سے کارکو نیچے اتر آیا تھا۔۔۔۔۔اس نے چاروں طرف دیکھتے کارکو نیچے اتر آیا تھا۔۔۔۔۔اس نے چاروں طرف دیکھتے بوئے کہا۔

« حَكُم مالك بـ "

"دادل..... تم احتياط سے كام كرلو كے ؟"

"مالك آپ فكرنه كريں۔"

" تو پھر دیکھو۔۔۔۔۔اس طرف ہے ذرا تھوڑاسا فاصلہ طے کر کے کار کو بینچے لاؤاوراس <sup>'نارے</sup> پر پہنچ جاؤ،وہ نظر آرہاہے نال تمہیں؟''

"جی مالک..... نظر آر ہاہے۔"

"اس کے بعد تم کار کو گیئر میں ڈالواور ایکسیلیٹر پر پھر رکھ دو مگریہ کام تہہیں احتیاط "کُرناہے۔"

"مالك ديكھے رہيں .....ويے اگر ميں اس كام كوكرنے ميں كام بھى آ جاؤں تومالك كوئى

ایک ایسا شخص جس کی اعلیٰ حکام میں ایک پہنچ ہوتی ہے بہت سی مشکلات سے محفوظ رہتا

ہے..... غرض ہیر کہ فاضل داراا پنی زندگی کے پر عیش دن گزار رہا تھا..... وولت کے اللہ

ا تنی بردی بات تو نہیں ہے۔"

« نہیں دادل ..... تم میری ضرورت ہو میں سہیں کھڑا ہوا ہول ... ہی اب بین کرو .....کی بھی وقت مل پر سے کوئی کاریا گاڑی گزر سکتی ہے .... میں بونٹ کو لے ہوں۔" چنانچہ فاضل دارانے اپنی کار کا بونٹ کھولا اور اس کے نزدیک کھڑا ہو <sup>گ</sup>یا۔ تَہ اد هر سے گزرنے والا کوئی بھی تخص اسے یہاں کھڑاد کچھ کر کسی شہد کا شکار نہ ہو کیے

دوسری جانب دادل کار کو ایک لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد کیچے رائے پرلے آیا تھا ہے , پھااور بولا۔

احتیاط کے ساتھ اسے آگے بوھار ہاتھا..... تھوڑی دیر کے بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گیا فاضل دارابلندی سے اسے کام کرتے ہوئے دیچہ رہاتھا.....کاراس جگہ جاکر رُک گئی ہیں

گری اور اس کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی گئی ..... تھوڑنی دیرے بعد دریا کی سطح معمول کے

داراکے پاس پہنچے گیا۔

"آپ کاغلام واپس آگیاہے مالک۔"

" بیٹھو۔" فاضل دارانے کہااور اس کے بعد ہ بے شارے کر کے واپس موڑ دی ....انچ

کار کی ڈرائیونگ سیٹ اس نے دادل کے حوالے نہیں کی تھی .. ... وہ خود ہی ڈرائیو کرہ

تھا..... زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ شہری آبادی میں داخل ہو گئے ، پھر مختلف سڑ کیں نے

كرتتے ہوئے ايك عظيم الشان شور وم كے پاس پنج گئے، جہاں فاضل دار اكانام لكھا ہواتھ

شوروم کا چوکیدار موجود تھا ..... مالک کی گاڑی دیکھ کر اس نے فور أبی آ گے بڑھ کر درون

کھولااور فاصل دارانے حیابی اے دیتے ہوئے کہا۔

"ششر ہٹاؤ۔"چو کیدار جلدی ہے شوروم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھ<sup>ا۔</sup> الشان شور وم میں لا تعداد گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں ..... فاضل دارااندر داخل ہو گیا۔ نے چو کیدار سے پوچھا۔

"ان گاڑیوں میں بیٹر ول ہے؟"

«جی صاحب-"چو کیدار نے جواب دیا۔

"اس گاڑی کی جانی لاؤ۔" فاضل دارانے کہااور چو کیدارتے جلدی سے ایک میز کے

<sub>دراز</sub>ے چابی نکال کر فاضل دارا کے حوالے کر دی۔ "دیکھو دادل۔"اور دادل بالکل اسی رنگ اور اسی ماڈل کی کار میں بیٹھ گیا..... جیسی کار ے ٹریفک سار جنٹ کا حادثہ ہوا تھا ..... اس نے کار شارٹ کی ..... فیول بتانے والی سوئی کو

"سب ٹھیک ہے صاحب۔"

" ٹھیک ہے چلو ....اے نکال لو۔" فاضل دارانے کہااور دادل نے گاڑی شور وم سے ے اسے دریا بر دہونا تھا..... دادل نے خوش اسلوبی ہے اپناکام سر انجام دیااور فاضل را اسلام کی اللہ ایر نکال کی سے دریا بر دہونا تھا..... دادل نے خوش اسلوبی ہے اپناکام سر انجام دیااور فاضل دارا کی ہدایت پر نے کار کوا مچھل کر دریا کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ۔۔۔ لاکھوں روپے مالیت کی کاریانی میں بھٹیں گال کراس کے دونوں ست لگائی گئیں۔۔۔۔۔ وہ لوگ اس کام میں توڑی دیر مصروف رہے اس کے بعد فاضل دارا نے اپنی کار کاسٹیرنگ سنجالا اور دادل نے مطابق تھی۔۔۔۔ایک کار کااس میں ساجانا کوئی مشکل ﷺ نہ تھا 👚 فاضل دارائے اطمیان دومری کار شارٹ کی۔۔۔۔دونوں گاڑیاں آ گے پیچھے چل پڑی تھیں۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد کی گہری سائس لی اور دادل کی واپسی کا تنظ ارکر تارہا 💎 تھوڑنی پریے بعد دادل فاض اور کا خلی ہو سکتیں ..... فاضل دارانے کو تھی میں داخل ہونے کے بعد اپنی کار سے نیج ازتے ہوئے کہا۔

"وادل ایک بات کااور خیال کرناہے ہمیں۔"

"جي مالک ڪٽم\_"

" "تم یول کرو ..... کل جان محمد کو بلا لانا ..... صبح کو یه گاڑی نہیں نکلتی ..... جان محمد ہے کمناکہ اس گاڑی کا میٹر آگے بڑھادے اور اسے پانچ چھ ہزار میل کے نمبروں پر سیٹ

"اوہو ..... مالک آپ نے خوب سوچا ..... واقعی نئی گاڑی توزیر و میٹریر ہے ..... ہم یہ تو نِول ب<u>ی گئے تنھ</u>ے"

"تم بھولے تھے میں نہیں بھولا تھا۔" فاضل دارا نے کہا پھر بولا۔"لیکن یہ کام صبح کو مب سے پہلے کرادینا ....اس سے پہلے کہ پولیس یہاں تفتیش کے لئے آئے ۔ حمہیں یہ ا میرانجام دے دیناہے۔"

"آپ فکرنہ کریں مالک ..... صبح کیا بلکہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد جان محد کے پاس

چلاجا تا ہوں اور اس سے یہ کام کرائے دیتا ہوں۔'' ''جو کچھ بھی چا ہو کرولیکن بس احتیاط سے ہو۔''

"آپ فکرنہ کریں مالک …… آپ نے جو تھم دیا ہے …… میں اس کی تعمیل کرول ہو دادل نے کہا اور اس کے بعد فاضل دارااندر چلا آیا …… بیڈروم میں پہنچا …… بیگر من خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں …… اپنے بیڈروم میں ہما بھی شاید مست نیزر ہوں ہوگی ایک انسانی زندگی کو تباوو برباد کرناایک پورے خاندان کو لاوارث کردیناان او گول لے لئے کسی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔

**\*\*\*** 

رات کے بقیہ حصے میں شہاب سو نہیں سکا تھا۔۔۔۔۔ اس کا ذہن اس دلدوز واقعہ میں البھارہا تھا۔۔۔۔۔ بہر حال صح اسے بہت سے کام سر انجام دینے تھے، چنانچہ سب سے پہلے اس نے اپنے ساف سے رابطہ قائم کیا۔۔۔۔۔ جواد بیگ سے ملا قات کرنے سے پہلے وہ دوسرے کام سرانجام دیناچا ہتا تھا۔۔۔۔۔ توصیف نے اس کی کال ریسیوکی تھی۔۔

"سي پي - کالنگ ..... سي پي - کالنگ -"

"ہاں توصیف فوری طور پر تہہیں ایک کام سر انجام دیناہے .....اس کام کی تعمیل کے بعد مجھے رپورٹ دینا۔"

"لیں سر۔" توصیف کی آواز اُ کھری۔

"ایک نمبرنوٹ کر۔"

"جی سر۔" توصیف نے کہااور شہاب اسے کار کا نمبر بتانے لگا.... وہ بولا۔ "ر جسریش بیش اس جاکر اس کار کے بارے میں تفصیلات معلوم کرو، کھمل تفصیل حاصل کرنے کے بعد اس جگہ جاؤاور اس نمبر کی کار کو نگاہ میں رکھو جیسی بھی صورت حال ہو مجھے اس کے بارے میں رکھو جیسی بھی صورت حال ہو مجھے اس کے بارے میں راپورٹ بیش کرو، معلوم کرنا ہے کہ کار کس کی ہے اور رات کو اسے کون ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمان تفصیلات کو حاصل کرنے میں جلد بازی کا مظاہر ہ بالکل نہیں کروگے ....احتیاط شرطے۔"

"بہت بہتر جناب۔" توصیف نے جواب دیا …… ٹرانسمیٹر بند کرنے کے بعد شہاب بھوری سوچتار ہا پھر سادہ لباس میں اس نے باہر نکلنے کی تیاری شروع کردی …… اہل خاندان کے ساتھ کھانے پینے کا موقع تو بہت کم ہی ملتا تھا…… ابھی ناشتا تک تیار نہیں ہوا تھالیکن وہ

لوگ اس سے بہت زیادہ کہتے تھے کہ گھر ہیں انسانوں کی طرح رہا کرے اور تمام معاملات ہ<sub>ی</sub> دلچیپی لیا کرے ۔۔۔۔۔ بیدالگ بات ہے کہ وہ شہاب کی ذھے داریوں کو مکمل طور سے نہیں کئے تھے۔۔۔۔۔ ٹیلی فون پر اس نے تھانے کے نمبر ڈائل کئے اور ریسیور کان سے لگالیا۔۔۔۔جوادیم اس وقت موجود نہیں تھا۔۔۔۔۔اے ایس آئی نے فون ریسیو کیا تھا۔

"مسٹر جواد بیگ ہیں؟"

" نہیں جی آپ کون بول رہے ہیں؟"اے ایس آئی کی آواز أبھری۔

"آفيسر آن سپينل ڏيوڻي-"

"لین سر ..... لین سر \_"ایس آئی مستعد ہو گیا۔

"آج کوئی ایکسیڈنٹ کیس جواد بیگ کے پاس آیا تھا؟"

"جی سر .....وهای سلسلے میں کارروائی کررہے ہیں۔"

''کیابولیس سار جنٹ کے اہل خاندان کواطلاع دے دی گئی؟''

"جی سر ڈیڈ باڈی انجھی ان کے حوالے نہیں کی گئی ہے ..... وہ ہپتال میں موجو دہے۔" کرلول

"کیوں؟"شہاب کی آواز میں نم اہٹ تھی۔

"<sub>سر مجھے نہیں معلوم۔"</sub>

"چلوٹھیک ہے اوک .... میں جو اوبید سے پیم رابطہ قائم کروں کو۔"

بتادو.....ب خیریت ہے نا؟" "جی الکل"

"اطمینان ہوا. ...ا تن صبح شاید تم پہلی بار آئے ہو؟"

"جی ہاں ۔۔۔۔۔ جلدی اس لئے تھی کہ خوف تھا کہ شاید آپ لوگ ناشتا پہلے نہ کر لیں۔ "شباب نے ہیشتے ہوئے کہا اور عدنان واسطی بھی ہیننے لگے، پھر وہ اسے لے کر ایر ائنگ روم میں آگئے۔

"نا شتے کے بارے میں معلومات عاصل کرتا ہوں ….. بعد میں بات کروں گا۔"وہ اِسْکَ روم سے واپس نکل گئے اور شہاب ان کا انتظار کرنے لگا، پھر بھلا بینا کیوں بیچھے ہیں۔۔۔۔ آئی صبح شہاب کے آجانے پراسے بھی جرت ہوئی تھی …۔۔ اندر آتے ہوئے اس کے مسراتی نظروں سے شہاب کی طرف دیکھا …۔۔ شہاب نے جلدی ہے کہا۔

«میراتی نظروں سے شہاب کی طرف دیکھا …۔۔ شہاب نے جلدی ہے کہا۔
«میراتی نظروں سے شہاب کی طرف کئیں آپ۔"

«کمال ہے .....سلام دعا بالکل بھول سیں آپ "آپ نے سلام کرنے کا موقع تودیا ہو تا۔"

"جی نہیں.....سب سے پہلے سلام اس کے بعد باقی سب کچھ۔"

" چلئے پھرالسلام علیگم۔" " ماکی اس سے میں تاہیں ہے میں میں میں

"وعليكم السلام ..... آئية تشريف رڪھئے مس بينا۔"

"سب خيريت توم نا؟"

"یار کمال کرتی ہوتم شادی کے بعد کیا ہوگا ..... ہوسکتا ہے میں گھر داماد بننے کا فیصلہ

ں۔ داگاہ بھی یہ بمہ بند مد بھریش تند کا ہ

"گڈشایدرات بعرخواب میں بھی شرار تیں کرتے رہے ہیں۔" بینانے کہا۔ " نہیں بھلاخواب میں شرار تیں کیسے کی جاسکتی ہیں۔"

"ویسے موڈ کیے بن گیا۔" بینانے بوجھا۔

"مس بیناایک المیہ ہواہے رات کو لیکن ناشتے کے بعد بتاؤں گاچونکہ اگر وہ واقعات تہارے سامنے بھی دہرادیئے توتم بھی مضمل ہو جاؤگی۔"

"گرمیں توسب خیریت ہے نال؟"

"یمی توافسوس کی بات ہے .... بیناہم صرف اپنے گھروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔" "میر ابیر مقصد نہیں تھا۔"

"بال گرمیں سب خیریت ہے ....عدنان صاحب کہال گئے۔"

"فیڈی شاید کپڑے بدل رہے ہیں ..... سونے کے لباس میں تھے۔"

"فیتی لباس ہو تا ہے۔" شہاب نے جواب دیااور بینا مسکرادی چر بولی۔"میراف بن

تمهارك الفاظ ميں ألجھا ہواہے۔''

" نہیں بینا بات تو خاص ہی ہے لیکن پھر وہی کہا جاسکتا ہے کہ تعلق براہ راست مہم

لوگوں سے نہیں ہے ۔۔۔۔۔ایک حادثے کا واقعہ تھا۔ "اتنی دیریمیں عدنان واسطی صاحب نج لباس تبدیل کرکے آگئے تھے ۔۔۔۔۔ غالبًا سب ہی متحسس تھے کہ شہاب اتنی میں کیے ہے۔ ہے۔۔۔۔۔شہاب نے کہا۔

"بس واسطی صاحب اصل میں تیجیلی رات بڑے تھین حالات میں گزری ہے میں کسی کام سے نکلا ہوا تھااور رات گئے ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ ایک تیزر فاری ر دیکھا۔" شہاب نے آہتہ آہتہ تمام تفصیلات بینا اور عدنان واسطی کو بتادیں اور عدن واسطی کے چہرے پر غم کے سائے تھیل گئے .....انہوں نے کہا۔

''کون ہو سکتاہے تمہارے خیال میں؟''

"جو کوئی بھی ہے۔۔۔۔ بہر حال اس نے بدترین جرم کیا ہے۔۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ کاریں کوئی خطرناک قتم کے لوگ کوئی وار دات کر کے واپس لوٹ رہے ہوں اور شدر کناچاہتے ہوں لیکن اس کی سپیڈ واقعی اتنی تھی کہ میں بھی اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔۔۔۔ سار جنٹ نے صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دی تھی اور کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا۔۔۔۔ بینانا شتے کے بعد ہمیں چنا ہے۔۔۔۔۔ میں نے رات کو شش کی کہ اشتیاق علی سے لا تعلق ر ہوں۔۔۔ کیونکہ میں جاناتی کہ وہاں ہمیں المید مناظر کے سوانچھ نہیں ملے گا، لیکن دل نہیں مان رماد بھنا تو چاہئے اس کے اللی خاندان کو۔''

"بال بيٹے كى كاؤ كھ بانث لينا بھى ايك عبادت ہوتى ہے۔" عدنان واسطى نے كہا پھر بولے۔

"ویسے کیا خیال ہے تمہارایہ کوئی با قاعدہ سوچا سمجھا تو جرم نہیں ہوسکتا.... میرا مطلب ہے کہ چونکہ سار جنٹ نے ایک تیزر فقار کار کا تعاقب کیا تھا اور کار میں بیٹے ہوئے لوگوں نے اس لئے اسے عکر مار دی کہ وہ رکنا نہیں چاہتے تھا..... ہوسکتا ہے کار کو پچر ایا انگر معاملہ در پیش ہو؟"

"ہاں ہم یہ نہیں کہہ کیتے کہ اشتیاق علی کو با قاعدہ قتل کیا گیاہے لیکن بہر حال جرم<sup>ان</sup> عگین نوعیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔"

"بے تک سبے تک۔"

"میں چلتی ہوں ڈیڈی ناشتا لے کر آتی ہوں۔" پھر تھوڑی دیر کے بعد بینا ناشخے کے

ما تھ واپس پلٹی، چونکہ شہاب نے اسے ساتھ لے جانے کا اشارہ دیا تھا۔۔۔۔۔ اس کئے وہ تیار ہور آئی تھی۔۔۔۔۔ ناشتاساتھ ہی کیا گیااور پھر ہور آئی تھی۔۔۔۔۔ ناشتاساتھ ہی کیا گیااور پھر اس کے بعد عدنان واسطی کی اجازت سے شہاب بینا کے ساتھ باہر نکل آیا۔۔۔۔ بینا خاموثی ہاں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور شہاب کار ڈرائیو کر رہا تھا۔۔۔۔ بیٹھے بیٹھے اسے شرارت ہجمی تواس نے کہا۔

"بینایقین کروکہ بہت ہے مراحل توخود بخود طے ہوگئے ہیں۔" "کیامطلب؟"بینانے چونک کراہے دیکھا۔

"عدنان واسطی صاحب میرے اور تمہارے سلسلے میں اس قدر عادی ہوگئے ہیں کہ اب میں اس قدر عادی ہوگئے ہیں کہ اب اب میں اطمینان سے تمہیں لے کر چلا آتا ہوں ..... تجربہ تو نہیں لیکن اندازہ ہے کہ اس طرح شوہر، پیویوں کومیکے سے لے آتے ہوں گے۔"

"چلو شکر ہے خداکا موڈ تو کچھ بہتر ہوا ..... میں تو تمہارا موڈ د کم کر پریشان ہور بی متی ..... بہت زیاد واثر لیا ہے تم نے۔"

" پہالگ جائے گا بینا اور میں تفریخا ہی انہیں فنا کردوں گا۔ " شہاب کے لہج میں فراہٹ اکھر آئی تھی ۔۔۔۔۔۔ فراہ وہاں موجود تھے ۔۔۔۔ فراہٹ اُکھر آئی تھی ۔۔۔۔۔ سول ہپتال پہنچا تو پولیس کے بہت سے افراد وہاں موجود تھے ۔۔۔۔ خصوصاً ٹریفک پولیس کے بہت سے ایسے لوگ جو بہر حال اپنے ایک ساتھی کی موت پر افروہ تھے ۔۔۔۔۔ وہاں جمع تھے، شہاب اور بینا اُتر کر اندر داخل ہوگئے، پھر وہ بھی عام ہی لوگوں فی مانند وہاں موجود رہے تھے ۔۔۔۔ شباب نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے ڈیڈ باڈی کے بارے میں پوچھ تو اُلیا۔ نرکہ ا

"جی بال ڈیڈ تیار ہے صرف ایمبولینس کا انتظار کیا جار ہاہے ۔ بس ابھی روانہ کرد ک

«معلومات حاصل ہو گئی ہیں سر۔" "سر اکارایک بہت بڑے آدمی فاضل دارا کی ہے اور جناب فاضل دارار کیسوں کے علقول میں مشہور شخصیت رکھتا ہے ..... بہت سے بڑے بڑے کاروبار ہیں اس کے .... مرکاری حلقوں میں بھی اس کا ایک احترام ہے ..... کار اس کی ہے....اس کی شاندار کو تھی شر کے ایک پوش علاقے میں ہے .... بس یہی معلومات حاصل ہوسکی ہیں.... یہ نہیں پتا

چل سکا کہ رات کو کار کس کے استعال میں تھی..... ویسے فاصل دارا کا خاندان بہت مختصر ہے.....ایک نوجوان بیٹی 🚒 ی اور وہ خود..... کو تھی میں اور بھی بہت سے افراد رہتے ہیں ، جو اں کے مفادات کی دکھیے بھال کرتے ہیں....ان میں اس کے پچھے اہل خاندان بھی ہیں۔''

> " ٹھیک ہے توصیف فی الحال صرف اتناہی کافی ہے۔" شہاب نے کہااور رسمی گفتگو کے بعد ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔

" ختہیں آفس میں کوئی کام ہے؟"

"ہاں کچھ کام تھے لیکن ظاہر ہے وہ اب ڈیڈی نے سنجال کئے ہوں گے ....اس کئے کوئی خاص مسئلہ تہیں ہے۔"

"میں تمہیں آفس چھوڑ دیتا ہوں ..... وہاں ہے میں چلا جاؤں گا... .اس سلسلے میں کام

''اوکے جبیہاتم مناسب مستجھو۔'' بینا نے جواب دیا ..... تھوڑی دیر کے بعد وہ کریم موسائنی کی کو تھی ہے باہر آگئے ..... شہاب نے بینا کو عدنان واسطی کے دفتر کے نیچے حجھوڑا اور پھر وہاں سے جواد بیگ کی جانب چل پڑا..... جواد بیگ تھانے ہیں موجود تھا..... خاصا مھروف رہا تھا۔۔۔۔۔ آنکھوں میں سرخی لہرار ہی تھی۔۔۔۔۔ شہاب کو دیکھ کراس نے گر دن خم کی ۔ اوراسے ضروری احترام دے کر بیٹھنے کی پیشکش کی۔

"سر ڈیڈ باڈی چلی گئی ہے .... میں تمام تر ہدایت کر کے تھانے آیا تھا تاکہ یہاں ک معاملات بھی دیکھے لوں۔''

" ٹھیک ہے مسٹر جواد بیگ ..... میں نے بی<sub>ہ</sub> معلومات حاصل کر لی میں کہ رات کو جسر گارسے حادثہ ہوا تھا.....وہ یہاں کے ایک مقامی رئیس فاصل دارا کی ہے۔''

جائے گی۔"شہاب اور بینانے دُور سے اشتیاق علی کے اہل خاندان کو دیکھا۔۔۔۔۔ دو چیو إِ چھوٹے بے، ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی موجود تھ .....ایک جوان می عورت تھی..... بَیْهِ اور ا فراد ..... شہاب نے دُور ہے ہی ان لو گول کو نگاہ میں رکھاتھا، پھر جب اشتیاق علی کی ڈیڈ باذی ايمبولينس ميں رڪھوائي گئي تو عورت دونول بچے اور دومر د ساتھ بيٹھ گئے تھے..... شہاب نے ا پنی کار بھی ان کے بیچھے لگادی .....ا شتیاق علی کامکان در میانہ در ہے کا تھا..... وہاں اس کے اہل خاندان موجود تھے..... ویسے ٹریفک پولیس کاایک پوراگر دہ ساتھ ساتھ ہی آیا تھا....ہیں لوگ اپنے ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑ رہے تھے اور بہر حال بیہ متاثر کن منظر تھا..... شہاب نے

" تم اندر چلی جاؤ ذرا صورت حال کا جائزه لو ..... بهت زیاده وفت تو یهال نهیس لگایا جاسکتالیکن پھر بھی تھوڑا سامیں جا ہتا تھا کہ ان لوگوں کے حالات معلوم ہواں تاکہ ہم اپنے فرائض تلاش كرليل-"بينانے كردن ملادى اور اندر چلى كئى ..... شہاب وہال كے دوسرے معاملات میں مصروف ہو گیا تھا..... یہاں توویے ہی بہت ہے افراد موجود تھے..... بہر حال یہ بھی قابل قدر بات تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھی کواس قدر اہمیت دی تھی ..... کانی در تک بینا ندر ہی رہی، شہاب اس کا نظار کر تار ہا ۔۔۔۔ باقی سارے معاملات معمول کے مطابق تصاوراليي كوئي خاص بات نہيں تھي جس پر خصوصي توجه دي جاسكتي ..... بينانے كہا۔

"ميراخيال ہے يہال ركنابے مقصد ہے ..... تدفين ميں ابھي كافي وقت صرف كريں گے بیالوگ، کچھ عزیزوں کو ٹیلی گرام وغیر ہ دیئے گئے ہیں .....انہیں بھی آناہے۔" " ٹھیک ہے۔" شہاب نے کہا اور بینا کے ساتھ چل پڑا ..... یہاں سے وہ لوگ کریم سوسائل کی کو بھی چنچے تھے .... شہاب کچھ مغموم نظر آر ہاتھا.... بینانے کہا۔

"اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک دلدوز المیہ ہے، لیکن بہر حال ہمیں ایے واقعات کاسامناکرنایز تاہے۔ "شہاب مدہم سے انداز میں مسکر اگر بولا۔

"زندگیاں کس آسانی ہے چھین کی جاتی ہیں بینا۔" تھوڑی و ریے بعد ٹرانسمیر پر اشارہ موصول ہوااور شہاب نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔۔۔۔ بینا چونک کراہے دیکھنے لگی تھی۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔"سی۔ بی۔ کالنگ۔"

"بال میں بول رہاہوں۔"شہاب نے شہنشاہ کی آواز میں کہا۔

"چلوالیا کرتے ہیں تفتیش کے لئے نکلتے ہیں.....روزنامچے میں تم یہ درج کرلو، پچھ فرضی نام لے لو جنہوں نے یہ حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے..... کار کا نمبر میں تمہیں بتائے دیاہوں....ان لوگوں نے اس کار کی نشاندہی کی ہے..... بس اس سلسلے میں تم تفتیش کرنے طار درجو "

"سر آپ جیسا بھی تھم دیں۔"

"روزنامچے کار جسٹر لے آؤ۔"شہاب نے کہااور جوادیگ نے رجسٹر منگوالیا، پھراس کے بعد مخضر کارروائیاں ہوتی رہیں۔ شہاب نے اپنی کاروہیں چھوڑ دی تھی۔۔۔۔اس نے کہا۔ "تم مجھے سپیشل برانچ کا آومی بتاؤ کے ۔۔۔۔۔ اہمیت ند دینا۔۔۔۔ بیس تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔۔۔۔۔ سادہ لباس میں ہوں اس لئے کوئی دفت بیش نہیں آئے گی۔۔۔۔ سمجھ رہونا میری بات۔"

"جیسا آپ کا تھم سر۔" تھوڑی دیر کے بعد تمام تیاریاں کممل ہو گئ تھیں اور پھر سب
پل پڑے۔۔۔۔۔ جواد بیگ نے دو کا نشیبلوں کو ساتھ لے لیا تھا۔۔۔۔۔ ان میں سے ایک پولیس
بیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔۔۔۔ دوسر ااس کے برابر بیشا ہوا تھا۔۔۔۔۔ شہاب اور جواد بیگ جیپ کے
بیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔۔۔۔ دوسر ااس کے برابر بیشا ہوا تھا۔۔۔۔۔ شہاب اور جواد بیگ جیپ کے
بیپ ٹی بیٹے ہوئے تھے۔۔۔۔ شہاب نے وہ پتا بتاویا تھاجہاں فاضل داراکی کو تھی تھی اور
بیپ اس جارہی تھی۔۔۔ شہاب گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔۔۔۔ اس کے ذہن میں باربار
بیر خیالات اُنجر رہے تھے کہ اس بارایک اژ دھے سے جنگ ہے اور لیقینی طور پر بیہ جنگ دلیپ
ہوگی، بشر طیکہ معاملہ واقعی درست ہوا۔



" فاضل دارا۔" جواد بیگ چونک گیا۔۔۔۔ شہاب کی نگامیں چونکہ اس کے پہر <sub>ہے۔</sub> تھیں ۔۔۔۔اس نے جواد بیگ کے چونکنے کو محسوس کرلیاتھا، چنانچہ اس نے سوال کیا۔ " جانتے ہواس شخص کو؟"

> "جی سر انچیمی طرح جانتا ہوں۔" دبرین

"كو كَى خاص بات جانية هو؟"

"سرید اتنے بڑے لوگ خاص ہی ہوتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ خاص ہی واقعات دابستہ ہوتے ہیں۔"

"افسانه نگاری مت کرو-"شہاب نے سر د کہج میں کہا۔

"فاضل دارا کے سلیلے میں بہت ہے ایسے شکوک وشبہات ہیں جن سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر دولت مند ہونے کے باوجود دہ کچھ ناجائز کاموں میں بھی مصروف ہے .... مثلاً سمگانگ وغیر ہ لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی قدم اُٹھا سکے۔" در کہیں سے ثبوت ملے ہیں؟"

" نہیں سرچو نکہ میر اکو ٹی ابیا تعلق نہیں رہا۔۔۔۔ بس تھوڑی سی تفتیش کے دوران کچھ ایسے کر دار ملے تھے جن ہے یہ معلومات حاصل ہو کمیں۔"

"مثأرً!"

"ایک شخص ہے سر جس کا نام غفار شاہ ہے۔۔۔۔۔ غفار شاہ ایک بدنام آدمی ہے۔۔۔۔
بندرگاہ کے علاقے میں اس نے اپناایک ہوٹل کھولا ہوا ہے۔۔۔۔۔ ہوٹل کی آڑ میں بہت ہے
کام ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ غفار شاہ کو فاضل دارا کی سر پر سٹی حاصل ہے۔۔۔۔۔ ایک دوبار گرفتار ہوا
ہے۔۔۔۔۔ ایک مرتبہ منشات کے سلسلے میں خاصا ہنگامہ رہا تھا۔۔۔۔۔ پولیس نے رنگے ہاتھوں پاڑا
تھا اسے آٹھ کلوگرام ہیروئن تھی اس کے پاس لیکن چار دن بھی لاک اپ میں نہیں نہیں۔ ایک سکا۔۔۔۔ ہوائی کی بات ہے معلومات حاصل کرنے پر پتا چلا ہے کہ فاضل دارا کے ایک نیل فون نے تمام معاملات ختم کردیئے تھے سریہ ہوتا ہے۔ "

"ہوں ... اب یہ کرنا ہے ، جواد بیگ اس کار کے بارے میں فوری معلوات

ضر وری می<sub>ن</sub>۔"

"سرآپ جو تھم دیں؟"شہاب تھوڑی دیر تک سوچتارہا، پھر بولا۔

ہاں دادل کیارہا؟" " کام ہو گیا صاحب میٹر آگے بڑھادیا گیاہے ..... تمام کاغذات اس میں رکھ دئے "

، ہیں۔'' ''ٹھیک ہے..... ٹائروں پر بھی مٹی وغیر ہلگادی ہے؟''

"سروه تويبهان تک چل کُر آئي تھي تو مڻي لگ گئي تھي۔"

"چلو ٹھیک ہے۔ ۔۔۔ اتنی زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔۔ ہو گیادہ کافی ہے۔"

"جی صاحب۔"واول نے کہا۔

"تم آرام کروکسی اور کو تواس واقعے کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سیس'' "نہیں صاحب بھلاکیے معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔"

" ٹھیک ہے۔" فاضل دارانے کہااور وہ دیر تک چہل قدمی کر تارہا تھا، پھر اندر واپس آئی .....کافی دیر گزر گی ..... بیگم صاحبہ بھی جاگ گئی تھی. ...بیڈٹی بھی لے لی گئی تھی..... باہا بھی نہیں جاگی تھیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی جاگ گئیں. ....سلیپنگ سوٹ میں باہی لڑکی در حقیقت بے حدد لکش تھی.....مال باپ بیٹھے ہوئے تھے....ان کے در میان بیٹے گئی..... فاضل دارانے محبت مجرے انداز میں اسے دیکھااور بولے۔

"گذمار ننگ بینے۔"

"مار ننگ ڈیڈی۔"

"کیابات ہے؟ موڈیکھ خرابلگ رہاہے۔"

''ڈیڈی میں تھوڑے دن کے لئے آؤننگ پر جاؤں گ۔''

'' تواس میں پریشانی کی کیابات ہے بیٹے ؟ کب تک روا نگی ہے؟'' ''پچھ دوستوں کو بھی ساتھ لے جانا ہے ۔۔۔۔۔ ان کی مصروفیات ختم ہو جائیں تو آپ

چھ دو سلول تو جی ساتھ نے جاتا ہے ..... ان کی تطفرہ میرے لئے انتظام کرد پیچئے گا۔''

"مو جائے گا جان کہاں جاؤگی؟"

''اس بار ہم روم جانے کا پر وگرام رکھتے ہیں..... میں روم سے کہیں اور بھی نکل جاؤں گا..... تقریباًا یک میپنے کا پر وگرام رہے گا ہمارا۔''

"ایک مہینہ۔" فاضل دارانے آئکھیں بھاڑ کر کہا۔
"کیوں،اس میں آئکھیں بھاڑنے کی کیابات ہے؟"

" نہیں بیٹا آ تکھیں نہیں ہارادل بھٹ رہاہے۔"

"كيامطلب؟"

"ایک مهینه تم هم سے دُورر ہوگی۔"

"تو آپ بھی چلئے میرے ساتھ .... میں تہا نہیں جانا جا ہتی آپ جا ہیں تو میرے التھ چل کتے ہیں۔"

" نہیں بیٹے ابھی پچھلے ہی دنوں ہم اٹلی گئے تھے اور خاصا وقت وہاں صرف ہوا۔۔۔۔۔ پہال کے معاملات بھی ہیں، جنہیں بہر حال دیکھناہو تاہے۔"

"اوہو…… آپ کو تقریریں کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے ڈیڈی اس بات کو چند الفاظ

هجمتن ہوتم اپنے باپ کو؟"

"ہو نہہ ..... شوہر نام کا گدھا بھی مجھ کو پیند نہیں ہے ڈیڈی ..... ممی بھوک لگ رہی

ی ناشته کابندوبست کریں۔"

"اوکے بیٹا ..... آپ کھ جلدی نہیں جاگ گئیں۔"

"ہاں ممی بس میری مرضی .....جب تک ول جاہتا ہے سوتی ہوں ..... جب بستر بدن میں چھنے لگتا ہے تو جاگ جاتی ہوں۔ "لڑکی نے جواب دیا۔

پ اس مبیر اس کو آپ کلب سے کس وقت واپس لو ٹی تھیں۔" "ہمارے بیٹے .....رات کو آپ کلب سے کس وقت واپس لو ٹی تھیں۔"

«میں وقت مجھی یاد نہیں رکھتی ڈیڈی ..... کیا مجھے وقت یادر کھنا حیاہے ؟"

" ننہیں میں یو نہی بوچھ رہاتھا..... بیٹے ..... آپ خو د ڈرائیو کرر ہی تھیں؟"

" ٽو ڳھر ؟"

"آپ کاباڈی گارڈ آپ کے ساتھ تھا؟"

"جي دادل مچھلي سيٺ پر بيڻا مواتھا۔"

"آپ کویاد ہے ....راتے میں آپ نے کار کاا یکسیڈنٹ کر دیا تھا؟"

"ايكسيدُنث\_" بهاكس سوچ مين دُوب كن ..... يجه لمح غور كرتى ربى اور پھر بولى \_

" ہاں یاد آیاڈیدی ….. وہ غالباً کوئیٹریفک سار جنٹ تھا….. آپ کو پتاہے کہ جب میں کارڈرائیو کرتی ہوں تو پھر اپنے راتے میں کوئی رکاوٹ پند نہیں کرتی ….. غالباً اس وقت بھی میں تیز ڈرائیو کر رہی تھی ….. سار جنٹ میرے پیچھے لگ گیا….. وہ مجھے روک رہا تھا….. میں نہیں رکی ….. اپنی موٹر بائیک کو میں نہیں رکی ….. اپنی موٹر بائیک کو میں کی کوشش کی ….. اپنی موٹر بائیک کو میں کار ہے آگے نکال لے گیا اور اسے راتے میں لانے کی کوشش کی ….. اب آپ خود بائیک کو تاکہ وال کیا اور فاضل دارا عجیب می نگا ہوں بائیک کے ساتے دیکھنے لگا پھر اس نے کہا۔

"ماكياتم نے بہت زورے اس كو ككر مارى تھى؟"

"ڈیڈی میں نے غور ہی نہیں کیا تھا.... بس وہ سامنے آیا میں نے اسے اُڑادیا۔" ...

"اوراگروہ مرگیا ہو تو؟" " یہ اس کی تقدیر ہے ..... اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی تو میں بھلا کیا میں بھی کہا جاسکتا ہے لیکن خدا کی پناہ کتنی بڑی تقریر کر ڈالی آپ نے .... بہر حال ڈیڈن آپ انتظام کرد بیجئے میرا۔"

"کتنی لڑ کیاں جائیں گی تمہارے ساتھ ؟"

" چار لڑ کیال ہوں گی میرے ساتھ۔"

"اور ظاہر ہے ہماری بٹی ان کے اخراجات بھی برداشت کرے گی۔"

"اخراجات .....اخراجات .....اخراجات ...... ڈیڈی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی۔ اور دلچسپ بات ہے۔ "جواب میں فاضل دار اجنئے لگا، پھر بیوی کی طرف رُخ کر کے بولا۔

.'' و یکھا آپ نے آپ کی صاحب زادی شمجھتی ہیں کہ دولت کے در خت اُگتے ہیںاور ان میں دولت پتوں کی طرح کئتی ہے۔''

"بیٹی باپ کے راج میں عیش نہیں کرے گی تواور کیا کرے گی۔"

"میری بنی ساری زندگی عیش کرنے کے لئے پیدا ہوئی ہے میرے راج میں بھی عیش کرے گی اور شوہر کے ساتھ بھی عیش کرے گی۔"

"وہ کون گدھاہو گاڈیڈی جو میر اشوہر ہے گا۔"

"ارےارے ہم متہیں گدھے نظر آتے ہیں..... یعنی تبہاری ممی کے شوہر۔"

" دُیْری مجھاس نام ہے ہی نفرت ہے ۔۔۔۔۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کی بھی محکومیت برداشت نہیں کر سکتی اور میں نے یہی دیکھاہے کہ یہ جو شوہر نام کی چیز ہوتی ہے نال ڈیڈ ک یہ بے وقوف خود کو زبردستی ہیوی کا مالک سمجھ لیتا ہے ۔۔۔۔۔ ڈیڈی آپ تو بہت اجھے شوہر ہیں مگ کے سامنے بھی گردن اٹھا کر بھی بات نہیں کرتے ۔۔۔۔۔ شوہر ول کے بارے میں جوداستانیں میں نے سنی ہیں ۔۔۔۔ آپ کے خیال میں کیا وہ غلط ہوتی ہیں؟"

"اہے کہتے ہیں منہ کے منہ پر گالیاں دینا..... آپ کی صاحبزادی اس وقت ہمیں گالیاں سنارہی ہیں۔"

"اوہ ….. نو ڈیڈی میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی لیکن میں آپ کو یہ بتادوں … میرے لئے کوئی گدھا بھی نہ تلاش کریں ۔ میں ایک آزاد زندگی گزار ناچا ہتی ہوں۔" "بیٹے … .. جو گدھا ہم تمہارے لئے منتخب کریں گے نا ….اس کی ناک میں رسی ڈال س رسی ہم تمہارے ہاتھ میں دیں گے ، تاکہ وہ زندگی بھر ادھر اُدھر گردن نہ ہلا کے … کہ

ڪر سکتي تھي۔"

" نہیں بنے پھر بھی تھوڑ اساخیال تو کرناہی پڑتاہے۔"

"بور مت کیجئے ڈیڈی..... ممی ناشتے کا کیا ہور ہاہے؟ ناشتا نہیں کرائیں گی مجھے بور

'' ہاں ہاں ..... بالکل بالکل۔'' پھر تھوڑی دیر کے لئے خاموشی چھا گئ ..... نین ا<sub>ک</sub> وقت دروازے پر دستک ہوئی اور فاضل دارانے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔

''کون ہے آؤ۔''اندر آنے والا ہاؤس کیپر تھا۔۔۔۔۔اس کانام ظفر تھا۔۔۔۔۔اس کے چ<sub>ار</sub> یر عجیب سے تاثرات تھلے ہوئے تھے۔

"بال ظفر .... كيابات ہے۔"

''سر وہ پولیس آئی ہے۔'' خلفرنے جواب دیااور فاصل دارا کے چیرے پرایک کیجے کے لئے تھنچاؤ بیدا ہو گیا، پھراس نے کہا۔

"كيول آئى ہے ..... يو چھانہيں تم نے؟"

"آپ سے ملنا چاہے ہیں وہ لوگ۔"

"کون ہیں؟ کس رینک کے لوگ ہیں؟"

"ا کی پولیس انسکٹر ہے سر ....اس کے ساتھ سپیش ڈیپار شمنٹ کاایک آدی ہاد باقى كانشيبل دغيره بين-"

"كسے آئے ہيں بدلوگ ..... كياموباكل ہے؟"

«نہیں سر ..... جیبے ہے۔"

"دكياتم نے جيپ كوكو تھى كے اندر آنے كى اجازت دے دى؟"

«نهیں سر ....وه گیٹ پر ہیں۔"

"كيانهول في اندر آناجا باتها؟"

"جی سر ..... چوکیدارے کہاتھا کہ گیٹ کھولیں ..... چوکیدارنے انکار کردیا ...ین بھی اتفاق ہے قریب ہی موجود تھا .... میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ فاضل <sup>داران</sup>

و شی ہے اور اس کو تھی میں کوئی بھی گاڑی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتی ..... جیا ہے وہ سی نوعیت کی ہو ..... میں نے اسے سے بھی کہا کہ جیپ کو گیٹ سے خاصا دور ہٹا کر کھڑا یا جائے تاکہ وہ جارے گیٹ پر کھڑی معلوم نہ ہو۔"

"انہوں نے ایساہی کیاہے۔"

"انسپکرہام موجودہے؟" « نہیں سر .....انسپکٹراور سپیشل ڈیپار ٹمنٹ کا آدمی اندر آگئے ہیں۔''

''کیاتم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے؟''

" نہیں سر ..... بھلااس کا کیاسوال ہے۔"

"کہاں ہیں وہ؟"

"لان پر کھڑے ہوئے ہیں۔" "بیضے کی پیشکش کی تم نے انہیں؟"

«گریس. میں تمہیں ای لئے پیند کر تاہوں ظفر .....اب تم اطبینان سے اپنے کا مول میں مصروف ہو جاؤ، انہیں کھڑار ہنے دو ..... پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹہلتے ہوئے باہر جاؤ..... ان سے کہو انتظار کریں.... ہم ناشتا کررہے ہیں.... جانا جا ہیں چلے جائیں.... ورنہ پھر

كور بوكرا نظار كرين .... بيضي پيشكش مت كرناانهيں-"

"جاؤ\_" فاضل دارانے كہااور ظفر گردن فم كرتے ہوئے باہر نكل آيا-فاضل دارائسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔۔۔۔ بیگم صاحبہ نے کہا۔

"بي بوليس كيول آئى ہے مارى كو تھى ير؟"

"ہوگا کوئی کام ..... کیا کہا جاسکتا ہے۔" فاضل دارانے بے پروائی سے کہا.... جماغور

سے باپ کود کیور ہی تھی، پھراس نے کہا۔ «کہیں ہےای ایکسٹرنٹ کے سلسلے میں تو نہیں آئے ڈیڈی؟"

"ہو سکتاہے۔"

" تو پھر آپ ان سے نہ ملئے میں خود مل لوں گ۔" " تمہاراد ماغ خراب ہے۔"

"کیولژیژی؟'

" و یکھو .....اس ملک پر ہماری حکمر انی نہیں ہے اور حکمر انی ہوتی بھی تو کم از کم ہم قبل کا لئے لئے الکا ہے جرم کا جواب دینا ہو تاہے ہما تم بے و قوف ہو بالکل بے و قوف ہو الی باتیں کرنے لگتی ہو کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ..... ساری باتیں اپنی جگہ لیکن اگر کوئی ٹریفک سار جنٹ تمہارے ہاتھوں قبل ہو جائے تو شاید میں مجی تم کونہ بچاسکوں۔"

"ویدی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟"

"جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں ۔۔۔۔ سنو غور سے سنو ۔۔۔۔ تم کلب سے اُٹھی تھیں۔۔۔۔ کار ڈرائیو کرتی ہوئی آئی تھیں۔۔۔۔ گھر آکر تم نے کار کھڑی کی تھی۔۔۔۔ تہبیں ٹریفک سار جنٹ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھااور نہ ہی تمہاری کارسے اس کی طر ہوئی ہے۔۔۔۔۔ سمجھ رہی ہوناں؟"

''کیا مجھے عدالت میں یہ بیان دیناپڑے گا؟''

" نہیں اگر بات تم تک پہنچ .....اول تو پہنچ گی نہیں لیکن اگر کوئی تم تک پہنچ ہی جائے

تو پھر جو کچھ میں تم سے کہہ رہاہوں تہمیں وہی کہناہے۔"

" یعنی میری کارے کوئی تکروغیرہ نہیں ہوئی۔" دراکا "

"اوکے ڈیڈی .... جیبا آپ کہیں لیکن آپ کو اپنے یہ الفاظ اور اپنا لہجہ یاد رکھنا

ہونگا..... آپ نے میری توہین کی ہے ڈیڈی۔" " لیست کی جائے میری اس کے "

" بے بی ..... دیکھوجو کچھ میں کہہ رہاہوں اس کا خیال رکھو۔" " بریب میں میں میں ہیں۔"

" پھر آپ نے مجھے بے بی کہا۔"

"بابا ..... بابا ..... بس باباخداکے واسطے اپنا بھی خیال رکھا کر واور دوسر وں کا بھی .... تم کچھ زیادہ آگے بڑھ رہی ہو۔"

"ممی . . . د کھے ڈیڈی مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔" ہمانے کہااور بیگم صاحبہ تشویش زدہ

گاہوں ہے اسے دیکھنے لگیں پھر ملاز مہنے آکر ناشتالگ جانے کی اطلاع دی تھی۔ ظفر معقول آدمی معلوم ہو تا تھا..... چو کیدار نے گیٹ کھولنے میں تعرض کیا تھااور

<sub>، باہر</sub> نکل آیا تھا۔۔۔۔۔اس نے کہا۔ "سر ۔۔۔۔۔ میرے کو دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔۔۔۔۔ آپ اد ھر تھوڑا انتظار

كرو....مين خبر كرتا هون-"

"ہم اندر تو نہیں جائیں گے چو کیدار..... تم در وازہ کھولو۔"

"صاب ..... آپ لوگ گاڑی ہے اتر کر اندر آ جاؤ ..... ابھی میں بس ایک منٹ آپ ہے مانگتا ہے۔" بہر حال وہ ملازم تھا ..... وہ لوگ اس سے کیا کہتے لیکن چند ہی کمحوں کے بعد ظفر باہر نکل آیا تھا.....اس نے آکر سلام بھی کیا تھا۔

"ميرانام ظفرہے اور ميں يہال ہاؤس كيپر ہوں-"

المراب ا

ظفرنے گردن خم کر کے کہا۔

"جی فرمائیے۔"

"سر جیپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے آئیں…… پلیز۔" ظفر نے لجاجت سے کہا…… شہاباور جواد بیگ نیچے اتر گئے تھے……انہوں نے ڈرائیور کو جیپ پیچھے لے جانے کے لئے کریں نامیت ساتھ میں میں میں ا

کہا..... ظفر قریب آگیااور بولا۔
"سر ..... میں اوھر نوکری کرتا ہوں ..... بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں آپ ہے کہ بہت بوے لوگری، بہت بوی بری باتیں کرتے ہیں ..... آپ لوگوں نے انہیں اس کا موقع دیا ہے، اگر مناسب سمجھیں تو میری ملاز مت کو ہر قرار رہنے دیں ..... انتظار کر لیجئے ..... اندر ہے اوازت لے کر آتا ہوں، اگر اجازت مل گئی تو آپ کے ہر تھم کی تغییل کروں گا ..... اگر فاقی طور پراہے میر اجرم سمجھتے ہیں تو مجھے سز اوے د یجئے اور کیا عرض کر سکتا ہوں۔ "شہاب فاتی طور پراے میر اجرم سمجھتے ہیں تو مجھے سز اوے د یجئے اور کیا عرض کر سکتا ہوں۔ "شہاب فی گر دن ہلاکر کہا۔

رے نکال دو ..... نمبر وہی ہے اس کار کالیکن ..... 'میکن۔" اپنے دل ہے نکال دو .....

آئے ساتھ جہ جبکہ موٹر بائیک کی کیفیت دیکھ کریہ اس پر تو کوئی نثان بھی نہیں ہے، جبکہ موٹر بائیک کی کیفیت دیکھ کریہ

ادازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عکر بڑی زور سے ہوئی ہوگی اور کار کو بھی شدید نقصان پہنچا ہوگا اور پر وہاں قرب وجوار پر ہمیں ہیڈلا کٹس کے ٹوٹے ہوئے شیشے بھی ملے ہیں.... آپ ہی

بروہاں رہ معمد ہو۔ ب<sub>کھ</sub> لیجئے ..... یہ ویسے ہی شوشتے ہیں بالکل اور رنگ بھی وہی ہے۔''

بیعت ایک میں کہنا جائے ہو کہ میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہوں تو جواد بیگ میں پورے ''اگر تم یہ کہنا جائے ہو کہ ایس کوئی بات نہیں ہے۔''جواد بیگ خشک ہو نٹوں پر زبان پھیر کر

رہ گیا تواس نے چند کھات خاموش رہنے کے بعد کہا۔ "اس کامطلب ہے لیکن سریہ کیسے ہو سکتاہے؟"

"ہو سکتا ہے ۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے۔"شہاب نے کہااور اس کے بعد وہ کار کا چاروں طرف میں اعدام سام میں حور کو غور سے مرکبا ہیں۔۔۔ نبیح جھک کر دیکھا ۔۔۔۔۔ دروازے کے

ے جائزہ لیتار ہا۔۔۔۔ ایک ایک چیز کو غور ہے دیکھا۔۔۔۔۔ نیچے جھک کر دیکھا۔۔۔۔۔ در وازے کے پن آگر جھانک کر دیکھا، پھر آخر میں وہ ٹائروں کے پاس آ بدیٹھا۔۔۔۔ دوسرے کمجے اس کی آگھوں میں دلچین کی ایک چیک پیدا ہو گئی۔۔۔۔اس نے جوادیگ کو قریب بلایا اور کہا۔

"جوادان ٹائزوں کودیکھو۔"

"جی سر\_"جواد بیگ نے کہااور ٹائروں کے پاس بیٹھ گیا۔

"چھ محسوس کیا؟"

"سورى سر كوئى خاص بات نہيں۔"

''کیاتم ہیر کہ سکتے ہو کہ بیہ ٹائر چند فرلانگ سے زیادہ چلے ہوئے ہیں؟''جواد بیگ نے ٹائروں کے گرپ دیکھیے اوراس کے بعد گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"بالكل ٹھيك كہدرہ ہيں آپ ..... بالكل ٹھيك كہدرہ ہيں۔" "كيا نتيجه اخذ كرتے ہواس ہے؟"

" يعين المبين المار ...... بالكل نهين سمجھ پايا۔" " مجھ سمجھ نهين پايا سر ..... بالكل نهين سمجھ پايا۔"

''جواد بیگ حتی طور پر تو میں کوئی بات نہیں کہہ سکتالبکن کوئی بوی کارروائی ہو گئ ''جسس یقیناً کوئی بردی کارروائی ہو گئے ہے۔۔۔۔ نمبر پلیٹ وہی ہے لیکن کار بالکل نئ ہے۔۔۔ تم نودو کھو۔۔۔۔۔ کیا ۔۔۔ تمہیں یہ کار استعال شدہ محسوس ہوتی ہے۔۔۔۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ''ٹھیک ہے اجازت لے آئے۔'' ''نہیں آپ اندر تو تشریف نے آئیں .....میں آپ سے تمام تر معذر تول کے ساتھ

این ای اندر تو سریف نے این .... من اپ سے ما ہر سدر وں سے ما ہدرباہوں۔" پیدالفاظ کہدرباہوں۔"

''او کے مسٹر خلفر او کے۔'' شہاب نے کہا اور پھر وہ دونوں ذیلی دروازے ہے اندر داخل ہو گئے۔۔۔۔۔ ظفر انہیں لان پر لے آیا تھا۔۔۔۔۔اس نے کہا۔

" کاش سے میر اگھر ہوتا.... تو میں آپ کو عزت واحترام کے ساتھ سر آئکھول پر بھاتا..... آپ براہ کرم یہاں انتظار کر لیجئے۔"

"آپ جا ہے۔" شہاب نے کہااور ظفر اندر چلا گیا ..... شہاب کی نگا ہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں .....اس نے جواد بیگ سے کہا۔

"آؤ۔"جواد بیگ اس کے ساتھ چل پڑاتھا۔۔۔۔ شہاب سرخ رنگ کی اس چیچماتی ہوئی کار کے قریب پہنچ گیا، جس کی نمبر پلینیں بلی ہوئی تھیں اور یہی وہ کار تھی، جس سے اشتیق علی کو حکر مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔۔۔۔ شہاب برق رفتاری سے سامنے کی سب پہنچ گیا تھا اور دوسرے لمجے اس کی آئکھیں جیرت سے پھیل گئیں۔۔۔۔ کار پر کوئی ہلکا سانشان بھی نہیں لگا ہوا تھا۔۔۔۔ وہ برک کی سی تباہ شدہ کار و ذنت ہوا تھا۔۔۔۔ وہ بالکل صحیح سالم حالت میں تھی اور دنیا کی کوئی بھی فیلٹری سی تباہ شدہ کار و ذنت ہیں جبکہ یہ کار پینٹ کر کے اس طرح چیکا کر نہیں کھڑا کر سکتی تھی۔۔۔۔ اسے مختصر وقت میں، جبکہ یہ کار بالکل در ست حالت میں نظر آر ہی تھی۔۔۔۔ شہاب کی پیشانی شکن آلود ہوگئی۔۔۔۔۔ جواد بیگ نے سر سر آتی آ واز میں یو چھا۔۔۔۔۔

"يېي کارىسې؟"

"ہاں۔" "یہی نمبرہے؟"

"ان برہے: "ان

"مطلب به که به"

"بال. اس كامقصد بكه كارروائي بوچكى ب-"

"سر آپ؟"

"الرَّتَم بي كہنا جاتے ہوجواد بيك كه نمبر ميں مجھے كوئى غلط فنہى ہوئى ہے تواس خيال و

دس پندرہ کلو میٹر بھی چلی ہوئی نہیں ہے۔" "وہ تواس کے میٹر سے پتاچل سکتاہے سر۔"

"جو کارروائی ہوئی ہے وہ گر ٹھیک ہے ..... چلوہٹ جاؤ کار کے پاس سے ہٹ جاؤ لوگوں کو شہبہ کا موقع نہیں دینا چاہئے ..... ہیں دیکھوں گا کہ بیدلوگ کتنے ذہین، کتنے چالاُر اور کتنے سمجھدار ہیں۔"شہاب نے کہااور جواد بیگ کولے کر وہاں سے ہٹ گیا، پھر وہ در خوّ<sub>ل</sub> کے پاس آگھڑے ہوئے .....جواد بیگ غصے سے بل کھار ہاتھا.....اس نے کہا۔

"كياان لو گول نے ہميں يہاں كھڑ اكر كے ہمارى تو بين نہيں كي ہے۔"

"وہ جان بوجھ کر ہماری تو ہین کرنے کی کوشش کر رہاہے اور یہی اس کی موت کا سامان ہے ۔.... تم سمجھ رہے ہونال ..... ہو سکتاہے ہمارے دل میں اس کے لئے کوئی نرم گوشہ بیدا ہو جا تا ..... ہم دوسرے انداز میں سوچتے لیکن اب وہ ہمیں مجبور کر رہاہے کہ ہم اس کے خلاف بھر پور طریقے سے کام کریں۔"

" سر بس کیا کہا جائے ۔۔۔۔۔ آپ خود سوچ لیجئے، حالا نکہ پولیس کا محکمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے راہتے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں ۔۔۔۔۔ تفتیش بہر حال تفتیش ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ وہ میں جان بوجھ کر تفتیش ہے روک رہاہے۔"

''ا بھی کچھ نہیں ۔۔۔۔۔ ابھی کچھ نہیں۔'' پھر خاصی دیر تک وہ ہاں کھڑے رہے تھے اور اس دوران شہاب غور کر تارہا تھا۔۔۔۔ وہ اس کھیل کو سمجھنے کی کو شش کررہا تھا۔۔۔۔ ایکسٹرن بھتی طور پر اسی نمبر کی کارہے ہوا تھا لیکن نمبر پلیٹیں اس کی جگہ موجود کاریے داغ، بے نشان بلکہ اس طرح سے محسوس ہو تا تھا کہ جیسے شور دم سے نکالی گئی ہو۔۔۔۔۔ شور وم، شور وم،

پوردم، اچانک ہی شہاب کے ذہن میں توصیف کی پیش کی ہوئی رپورٹ آئی۔۔۔۔ اس اللہ اللہ اللہ کی موئی رپورٹ آئی۔۔۔۔ اس اللہ اللہ اللہ کو اور نہیں رہا تھا۔۔۔۔ ہوسکتا ہے یہ کارراتوں رات ماس کرلی گئی ہواور یہ اس طرح ممکن ہے کہ فاضل داراکا اپناکوئی شوروم ہو۔۔۔۔ سب پچھ ہالی جائے گا۔۔۔۔ شہاب نے سوچا اور اس کاذہن ہن ہالی جائے گا۔۔۔۔ شہاب نے سوچا اور اس کاذہن ہن ہے ہے منصوبے بنا تارہا۔۔۔ فاصاوقت گزرگیا پھر جواد بیگ ہے چین ہونے لگا،اس نے کہا۔ میں محول تو نہیں گیا۔ "شہاب کی نگاہیں چاروں طرف بھٹلنے لگیس پھر توری دیر کے بعد ظفر ہی آتا ہوا نظر آیا۔

"آیئے آپ لوگ۔"اس نے کہااور شہاب،انسپٹر جواد کے ساتھ آگے بڑھ گیا..... للزکے چہرے پر عجیب سے تاثرات فظر آرہے تھے.....اندر پہنچنے کے بعداس نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"براہ کرم تشریف لے آئے۔"پھروہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر صوفوں پر بیٹر گئے تھے ..... ظفر ہاہر نکل گیا ..... غالبًا وہ ان سے گفتگو کرنے سے گریز کر رہا تھا ..... جواد گا۔ ذکہ ا

"اس شخص کو مکان کے مالک کی بدتمیزی کا پورا پورااحساس ہے۔"شہاب نے کوئی بواب نہیں دیا۔ "شہاب نے کوئی بواب نہیں دیا۔ "شہاری دیر کے بعد فاضل دارااندر داخل ہوااوران دونوں کو گھور نے لگا۔ "بہیلی غلطی تو تمہاری یہ تھی کہ تم نے جھ سے کوئی اپائٹمنٹ نہیں لیااور جانوروں کی مزیمنی غلطی تو تمہاری یہ تھی کہ تم نے بھی سے کوئی اپائٹمنٹ نہیں معلوم ہونا چاہئے تھا کہ سس طرح منہ اُٹھائے چلے آئے ۔۔۔۔۔ کم از کم پولیس کاڈ سپلن ہی تنہیں معلوم ہونا چاہئے تھا کہ سس بارے بائٹ کے شخص سے کس انداز سے ملاجاتا ہے۔۔۔۔۔ کیا تنہیں ٹریڈنگ کے دوران اس بارے بھی بھی بتایا گیا۔"

"سوری سر لیکن بس چونکہ کوئی اہم مسکلہ نہیں تھا۔۔۔۔۔ایک جھوٹی می تفتیش کررہے تھ، چنانچہاس طرح چلے آئے۔"

پہنچہ میں جا ہوں تو حمہیں اس سلسلے میں معطل بھی کراسکتا ہوں لیکن میں نرم مزاج "خیر میں چاہول تو حمہیں اس سلسلے میں معطل بھی کراسکتا ہوں لیکن میں نزم مزاج اُولی ہول ..... جوان لڑکے ہو ..... اس لئے میں حمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا .... اُنگرہ ہرانسان سے ملنے سے پہلے اس کی حیثیت، اس کی شخصیت کا اندازہ لگالینا۔ کہو کیا بات میں ہے؟"اس نے کھڑے کھڑے یو چھا۔

"مر ..... میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی بھی حیثیت کا مالک کوئی شخص کوئی حادثہ کر دیے تو ہیں کو اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لینی چاہئے۔ "جو ادبیگ نے کہا۔
"بہت چرب زبان معلوم ہوتے ہو انسپٹر ..... کتنا عرصہ ہو گیا ہے نوکری کرتے
یے ؟"جو ادبیگ کی آنکھیں غصے سرخ ہو گئیں، لیکن شہاب نے اس کے بازو پر ہاتھ
تے ہوئے کہا۔

"سوری سر اگرالیی کوئی بات ہے تو آپ بہر حال اسے کوئی غلط قنبی سیجھے گا۔" "اور اس غلط قنبی میں پڑ کرتم نے میرے چھ منٹ ضائع کر دیئے ..... بس اور پچھ پوچھنا چ ہو؟"

ہے ہو۔ "جی یو چھا تو چاہتے ہیں۔" "اب بھی؟" "جی ہاں۔"

"کیا پوچھا جاہتے ہو؟"

"مررات بیرکار کس کے استعال میں تھی؟" «موف ت فیز این ت سے میں سے ا

"آفیسران تمام فضول با تول کے جواب کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے ہسسہ میں بہاہوں تم لوگ چلے جاؤ۔" فاضل دارانے کہااور واپسی کے لئے مڑ گیا ہسسہ چند کھات کے بداور دوازے سے باہر نکل گیا تھا۔۔۔۔۔ جواد بیگ شدید غصے میں معلوم ہو تا تھا۔۔۔۔۔ اس نے فہاب کی طرف دیکھا اور کہا۔ "مر! کیا ہے سب ٹھیک ہے؟" شہاب مسکرانے لگا پھر بولا۔
"اس شخص کواگر تمہاے ہا تھوں سے جوتے نہ لگوائے جواد بیگ تو میر انام شہاب نہیں بسسہ کیااس دعوے پر بھر وساکر سکتے ہو؟" جواد بیگ، شہاب کی صورت دیکھا رہا پھر اس نے آہت ہے۔ کہا۔

"موري مر ..... سوري و بړي سوري - "

"آؤ۔"شہاب نے کہااوراس کے بعد وہ دونوں باہر نکل آئے، پھر وہ کو تھی میں نہیں اسکے تھے۔۔۔ بہر فکل کر وہ جیپ میں بیٹھے اور شہاب نے کہا۔ "تھانے واپس چلو۔" ڈرائیور منجیسٹارٹ کر کے آگے بڑھادی تھی۔

"سرایک حادثه ہواہے۔" "کیباحادثہ ؟" "سرایکٹریفک سارجنٹ کو مکر مار کر ہلاک کر دیا گیاہے۔" "او ہو ……یہ تو ہری بات ہے ……کس نے ایساکیاہے؟"

"مرجس کارے اس کا حادثہ ہواہے .... اس کا نمبر آپ کی کار کے نمبرے ماتہ۔"
"ماتاہے؟"

"مطلب یه که ای کار کا نمبرہے۔"

"نمير بياس توبهت س كارين بين ..... كون سى كار كانمبر ہے ہي؟"

"سر ……سرخ رنگ کی وہ کار جو باہر کھڑی ہوئی ہے۔"

"ٹریفک سار جنٹ ہلاک ہو گیاہے؟"

"جی سر-"

"حادثه کس طرح ہوا؟"

"سر اس نے موٹر بائیک کو ٹکر ماری تھی.....رات کویہ کار سفر کررہی تھی....رناز بے حد تیز تھی اور ٹریفک سار جنٹ نے صرف سپیڈ کی بنیاد پر اسے رہ کنے کی کو شش کی گین کار نے ٹریفک سار جنٹ کو ٹکر ماری اور ٹریفک سار جنٹ ہلاک ہو گیا۔"

" يہتم ہے كس نے كہاك بيد جارى كار تھى؟"

''سر وہاں اور بھی ٹریفک تھا۔۔۔۔ کچھ گاڑیوں نے اس کار کو ٹکر مارتے ہوئے دیکھالا، کچھ سمجھدار لوگوں نے وہ نمبر نوٹ کر لیا۔''

"ہوں تو تم ان سمجھدار لوگوں کو میرے پاس لے آؤ ..... میں ان کی بینائی درست کرنے کی کوشش کروں گا، جس کار کاتم حوالہ دے رہے ہو ..... وہ کار باہر کھڑئی ہوئی ہے اس کا جائزہ لے لو .... اس ہے کوئی ایکسٹرنٹ نہیں ہوا ہے ..... نمبر پلیٹ دیکھنے میں نعش ہوگئی ہے اور تم منہ اُٹھا کر دوڑے چلے آئے۔" ہوگئی ہے اور تم منہ اُٹھا کر دوڑے چلے آئے۔"

"سر تفتیش کرنا تو پولیس کاکام ہے۔" "پولیس کے تو بہت سے کام ہیں..... کم از کم یہ تو دیکھ لینا چاہئے کہ کس حثیث کی سازٹ کر کے آگے بڑھادی تھی۔ "کہ شخص کے پاس تم لوگ جارہے ہو۔"

(4)

جواد بیک شدید طیش میں تھا ....اس کے چبرے پر جو کیفیت نظر آرہی تھی شبار، ے غافل نہیں تھا۔۔۔۔ تھانے میں پہنچنے کے بعد شہاب نے کہا۔"جواد بیگ ۔۔۔ وہار ، السراع کے تو پھر شہنشاہ منظر عام پر آئے گا۔"بینا مسکرانے لگی تھی،اس نے کہا۔ ہماری کوئی خاطر مدارت ہوئی نہیں ..... کیاتم مجھے کولڈ ڈرنگ نہیں پلاؤ گے ؟" "اور شہنشاہ آخر کار شہنشاہ ہو تاہے۔"شہاب شجیدہ ہو گیا تھا..... پہلا فراڈ اس کی سمجھ "سر .....ا بھی منگوا تا ہوں۔"جواد بیگ نے کہااور ایک اردلی کوبلا کر کولڈ ڈرنگ لائے <sub>کی ا</sub>تھیا تھا ..... یعنی اس کی جگہ دوسری کار کھڑی کر دی گئی تھی .....اس بات کا اسے یقین لئے کہا....۔ شہاب کی آئھوں میں مسکراہٹ تھی.....جواد بیگ کودیکھتے ہوئےاس نے کہا۔ 🛴 چنانچہ اس نے سب سے پہلے ڈیل اد گینگ سے کام لینے کا فیصلہ کیااور اس کے بعد "ا کے پولیس آفیسر کوایے نہ جانے کتنے افراد سے واسطہ پڑتا ہے .... میں پھر تمہیں بٹاہ کی حیثیت سے انہیں احکامات دینے لگا.... سب سے پہلے سر دار علی اور انجم کو ڈیوٹی یمی تلقین کروں گاکہ ذہن کو پوری طرح معتدل رکھو ..... ہمیں کم از کم بیاندازہ ہو گیا کہ ان ہری احتیاط کے ساتھ فاضل دارا کی کو تھی کی نگر انی کریں ..... وہاں آنے ب شخص کے خلاف ہمیں ذرامختف انداز میں کارروائی کرنا ہو گی ..... دیکھو جواد بیگ کوئی ج<sub>ی ہ</sub>نے والوں کی فہرست تیار کریں ..... وہاں کتنے افراد رہتے ہیں ان کا جائزہ لیں ..... یہ تمام ۔ شخص قانون سے نہیں نچ سکتا..... چاہے وہ کسی حیثیت کامالک ہو ..... بیہ توانسان کی غلط <sup>انہ</sup>ی علمات حاصل کی جائیں.....د دسرے دوافراد کواس نے بیہ ذیبے داری سونپی کہ اپنی موٹر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک حصار میں محفوظ سمجھتا ہے، جبکہ حقیقتا وہ حصار، حصار نہیں انگلوں پر وہ و میں مستعدر ہیں .....سرخ رنگ کی اس نمبر پلیٹ والی کار جہاں تبھی جائے ..... ہو تا ..... بہر حال جواد بیگ ہم نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا ہے .... تم بالکل اطمینان مالا پی احتیاط کے ساتھ تعاقب کیا جائے .... یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ عام رہے اسے کون ڈرائیو کرتا ہے .... اس کے علاوہ بقیہ افراد کو اس نے فاضل دارا کے ر کھو..... میں تنہیں تمام تر کوا ئف ہے آگاہ کروں گا۔'' "سر ..... کیا کہا جاسکتا ہے .... یولیس سے اختیارات اس قدر محدود میں کہ مار راف میں تھیلے ہوئے تمام افراد کی نگرانی کرنے کے لئے کہا تھااور یہ بھی کہا تھا کہ لمجے لمج رادث پیش کی جائے .....مس بینااس سلسلے میں تمام رپورٹیس موصول کریں گی ..... بینا ساتھ بیہ سلوک بھی کیا جاسکتاہے۔"

''کوئی فکر کی بات نہیں ہے جواد بیگ ..... بہر حال تمہیں اندازہ ہے کہ جیت 'قلٰ الناتمام احکامات کو سننے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔

ہوتی ہے .....ا شتیاق علی ہماراسا تھی تھااور نہ بھی ہو تا تو کوئی بھی انسان ہو تا ..... ہم انالہ "اس کامقصد ہے کہ فاضل داراکی واقعی شامت آگئی؟"

موت کواس طرح نظرانداز تو نہیں کر سکتے .....تم بالکل مطمئن رہو، جہال کہیں قانون کے "ہال بینا ..... بہت عرصے کے بعد پھر ہمیں ایک ایبا کر دار ملاہے جو ہماری پیند کے قدم رکے ہو نکے وہاں۔"شہاب نے جملہ ادھورا جھوڑ دیا ..... تھوڑی دیریک وہ جوازبگ الیہے ....اس شخص کے ساتھ کارروائی کرنے میں لطف آئے گا۔" بینا کے ساتھ بہت کے پاس بینا سے سمجھا تارہا..... جواد بیگ خود بھی ذہنی طور پر بہت پریشان نظر آرہاتھ بیک گفتگو رہی اور اس کے بعد شہاب نے اپنے طور پر سوچنا شروع کردیا.... یہ تمام اس سے اندازہ ہو تا تھا کہ مخلص انسان ہے ۔۔۔۔ کام کرنا چاہتا ہے کیکن رکاوٹوں کو بٹائے کمات تطبی بخش تھے جو پچھاس نے کیا تھا۔۔۔۔اس کا متیجہ یقینی طور پر بہت ہی جلد ہر آمد ہو گا سکت نہیں رکھتا، کیکن شہاب کے لئے ناممکن نہیں تھا۔۔۔۔ کریم سوسائٹی کی کوشھی میں بی<sup>ائ</sup> الارکرد گی کا نداز تھوڑاسا تبدیل کرنا تھا۔۔۔۔ کار کے سلسلے میں کیا ہو سکتا تھا، پھراس نے بك كاديو في لكائي كه سرخ رنگ كى ايك ايى كار پورے شہر ميں تلاش كى جائے جو آگے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے اس نے تمام تفصیلات بتائیں اور کہا۔

" میں اس سلسلے میں کام کرنے کے انداز کو تھوڑا تبدیل کرناچاہتا ہوں… ا<sup>س جو ا</sup>ٹی ہو گئی ہو ……جواد بیگ اس کامطلب سمجھ گیا تھا……اس نے کہا۔ "میں اس سلسلے میں کام کرنے کے انداز کو تھوڑا تبدیل کرناچاہتا ہوں… ا<sup>س جو ا</sup>ٹی ہو گئی ہو ……جواد بیگ اس کامطلب سمجھ گیا تھا……اس نے کہا۔ میں بینامیں رسک لینے کے موڈ میں ہوں..... میں دیکھوں گاکہ آئی جی صاحب کے ہاتھ <sup>گئ</sup> "نُمُک ہے سر ..... میں خود بھی بیدڈ یو ٹی سر انجام دوں گا۔"

تعجواد بیگ اگرالیی کوئی کار کہیں کسی جگہ کھڑی ہوئی نظر آجائے تواس کی پلٹی کرنے لمبے ہیں.... کتنے اختیارات حاصل ہیں انہیں اور اگر کہیں ،کسی جگہ آئی جی صاحب <sup>کے ف</sup> الان نہیں ہے..... خامو ثی ہے اسے لے آ وَاور کسی ایسی جلَّہ کھڑ اکر دو جہاں اسے نہ

ويكھاجاسكے۔"

"بهتر جناب-

شہاب خود بھی کار کروگی میں مصروف رہاتھا، پھر اسے ربورٹ ملی کہ ایک انہا خوبصورت اور سارٹ لڑکی سرخ رنگ کی اس کار کو لے کر کو تھی سے باہر نکلی سائن وزیر شام کے تقریباً سات بجے تھے ۔۔۔۔ شہاب نے کہا۔

" مجھے کو کیشن سے آگاہ کرتے رہو ..... میں شہاب ثاقب کو بھیج رہا ہوں۔"

"بہتر جناب " دوسری طرف ہے جواب ملااور شہاب تیار ہوگیا .... اس نے ٹرانیم پر کاری لویشن کے بارے میں معلومات عاصل ہوتی رہیں .... آخر میں پتا چلا کہ کاری گاون کلب کے پار کنگ پر جاکر رکی ہے اور خوبصورت لڑکی اس ہے اتر کر اندر چلی اُلی ڈاؤن کلب چل پڑا۔ ہے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور اس کے بعد سن ڈاؤن کلب چل پڑا۔ ہو تا تقا .... وہاں آنے والے انتہائی اٹل بلی اُلی کاری سے وہاں آنے والے انتہائی اٹل بلی کاری سے لوگ ہوا کہ واکر تے تھے، بہر حال شہاب کو بھی کلب میں با قاعدہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہو لیکن اس نے اس کے بارے میں خاصی تفصیلات سن رکھی تھیں ..... کلب میں ہر طرن کی مشین اس نے اس کے بارے میں خاصی تفصیلات سن رکھی تھیں ..... کلب میں ہر طرن کا مشغل فراہم کئے گئے تھے اور وہاں آنے والے تمام افراد تفریحات سے لطف اندوزہوائن اور تھے، لیکن شہاب کے ذہن میں جو کلبلا ہیں تھیں وہ بالکل مختلف تھیں ..... تھوڑی د باش کر کی کار کو تلاش کر ہو گار کے پاس پار کنگ موجود تھی، چنانچہ شہاب نے اپنی کار وہاں کے ہوئی کر دی ..... تھوڑی د بر تک وہ کار کا جائزہ لیتار ہا پھر اس نے فراز کوٹر انسمیٹر پر کال با کوشیت ہے اس سے گفتگو گا۔

«مسئر فراز ..... میں شہاب بول رہا ہوں۔" "مسئر فراز ..... میں شہاب بول رہا ہوں۔"

"جي سر کئے کيے مزاج ہيں آپ کے؟"

"مزاج ً تو بالكل ٹھيک ہيں. … فراز كياتم كاروں كو كھولنے كے لئے كوئى ماشز ' "

" اسٹر کی . . . میر اخیال ہے ہمارے پاس موجود ہے۔" " و ہری گڈ ... . اے لے کرین ڈاؤن پہنچ جاؤ ..... سرخ رنگ کی ایک گاڑی وہا

ی معجود ہوں۔"

" «بہتر جناب۔ "فراز نے جواب دیا …… قرب وجوار میں خاموثی چھائی ہوئی تھی …… کر پہتر جناب نہیں تھی …… اکاد کاکاری آکر پہر گیٹ پر موجود تھااور اس کی توجہ پار کنگ کی جانب نہیں تھی …… اکاد کاکاری آکر پہر مہر مال شہاب کافی دیر تک وہاں بیٹا پہر فراز اس کے پاس پہنچ گیا … شہاب نے اس سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا۔ بہ پھر فراز اس کے پاس پہنچ گیا … شہاب نے اس سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا۔ "اسٹر کی ؟"

"جی سر ..... یه موجود ہے۔"فرازنے جواب دیا۔

"اس کار کو کھولنے کی کو نشش کرو۔"شہاب بولا اور فرار نے ادھر اُدھر دیکھنے کے بعد مرخ رنگ کی اس کار پر ماسٹر کی آزمائی اور کار کادروازہ کھل گیا .....شہاب نے فراز ہی ہے کہا۔ "فراز ڈرااس کا مائیلو میٹر دیکھو۔" فراز خاموشی سے کار میں رینگ گیا تھا..... شہاب فرد بھی اپنی جگہ سے اتر آیا ..... فراز نے مائیلو میٹر دیکھ کر کہا۔

"سُر تقریباً ساڑھے پانچ ہز ار کلومیٹر چلی ہوئی ہے۔" "گڈ.....اس کا مقصد ہے یہاں بھی کام د کھادیا گیا ہے۔"

"ویسے جناب ….. کار کی حالت تو نہیں بتاتی کہ زیادہ استعمال کی گئی ہے یا پھرا سے انتہائی

القاطے رکھا گیاہے ..... کہیں کوئی ایک اسپاٹ بھی نہیں ہے۔"

"اب یوں کر و فراز تمہیں تکلیف تو ہو گی۔۔۔۔اس کا بونٹ اٹھاؤ۔" "سر۔"

"میں ذمے دار ہوں۔"شہاب نے کہااور فراز نے بونٹ اُٹھادیا..... شہاب پیڈ کے اُسکتے ہوئے اُٹھادیا.....اس کے بعد فراز

''اب تم ذرااس کے نیچے داخل ہو جاؤ ۔۔۔۔۔ ٹارچ میر ک گاڑی میں موجود ہے ۔۔۔۔۔ نیچ نُمُواس کا چیسز نمبر ہو تاہے۔۔۔۔۔ ذرااسے چیک کرلو۔''

"جی سر۔"فرازنے کہا۔ "سوری فراز۔"

" نہیں سر ..... یہ تو ڈیوٹی ہے۔ " فراز بولا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو چیر. زر اے فراہم کیا تھاوہ انجن کے نمبر ہی کا تھا..... پھر کار کے کاغذات دیکھیے گئے اور شہاب کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ تھیل گئی۔۔۔۔اس کے خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔۔۔۔کار کی رجز پڑ کب میں جو چیسز نمبر لکھا ہوا تھاوہ اس کار کا نہیں تھا..... شہاب مطمئن ہو گیااور اس کے <sub>بھر</sub> اس نے فراز سے کہا۔" تھینک یو فراز .....اب بیر سب چھھاسی طرح بند کردو۔" فراز نے <sub>گار</sub> بند کی .....ماسٹر کی شہاب کے حوالے کی اور بولا۔

"میرے لئے حکم سر؟"

"بهت بهت شكريه ..... بس اب تم جانا جا مو توجا سكتے مو-"

" جانا ہی جا ہوں گا سر۔" فراز مسکرا کر بولا اور اس کے بعد وہ چلا گیا..... شہاب نے ا یے لباس کا جائزہ لیااور اس کے بعد وہ آہتہ سے چلتا ہوا کلب کے ریسپشن ہال کی جانب بڑھ گیا..... ریسپشن ہال میں داخل ہونے کے بعد اس نے اِدھر اُدھر ویکھا.... بہت ہ نفاست سی میزیں لکی ہوئی تھیں اور عملے کے افراد اپنے اینے کامول میں مصروف تھ۔۔۔ ایک جگہ پہنچنے کے بعداس کہا۔

"میں کلب کا اندر سے جائزہ لینا جا ہتا ہوں..... کیا اس کلب میں داخلے کے لئے کچھ خصوصی مراحل طے کرناہوتے ہیں؟''

انکوائری آفیسرنے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"جناب اس کلب میں واخلہ عام حالات میں ممکن نہیں ہے ..... ممبر شپ ہولی ہ یہاں.....آپ شاید کہیں باہرے آئے ہیں؟"

"الیابی سمجھ لیجئے،اگر باہر سے نہیں آیا.... تب بھی اس کلب میں پہلی بار آیا ہوں۔" "ممبران اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لاسکتے ہیں.....وہان کے ضانتی ہوتے ہیں باقی عام افراد کواس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔''

"اوراگر بات عام افراد کی نه ہو تو؟"

"میں سمجھا نہیں۔"

چاہوں۔"شہاب نے اپناسروس کارڈ نکال کراس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا،

<sub>سرو</sub>س کار ڈو یکھااوراس کے چبرے پر نر می سپین گئی، پھر وہ مسکرا کر بولا۔ ''سر آپ ضرور تشریف لے جاسکت<sup>ے ہیں</sup> ۔ نظامرے انظامیہ کے اپنے بڑے انسر ا پلی کو کون روک سکتا ہے، نیکن اگر میری ایک مشکل حل کردیں تومیں ذاتی طور پر آپ کا شر گزار ہوں گا۔"

"جی فرمائیے؟"

"میں ابھی جاکر منیجر کو بلالا تا ہواں..... منیجر آپ کو اجازت دے دے تو میرے لئے مثكل نهيس ہو گي۔"

"آپ بلا کرنہ لائے .... میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔"شہاب نے کہااوراس کے بعد وہ اس سخص کے ساتھ چل پڑا ..... وہ شخص اے منیجر کے آفس میں لے گیا ..... منیجر وری بحریم تنسیب کا ایک، ایک خوش مزاج آدمی تھا..... شہاب نے اس سے اینا تعارف كروايا تواس في الحم كرشهاب سے مصافحه كيااور بولا۔

"ہم ہر خدمت کے لئے حاضر بیں آفیسر۔"

"کوئی خدمت تہیں ہے جناب بس یو نہی ذراکلب کا جائزہ لینا جا ہتا ہوں۔"

"اور يقيينانيه سر كاري سلسله مين ہو گا؟"

"آپ بلیز تشریف لے جائے . ... میں ذاتی طور پر آپ کا ضانتی ہوں ..... آپ کو پتا ع تک چڑھے لوگ یہاں آتے ہیں ....اعتراضات کر ڈالتے ہیں ..... کیااندر آپ کی شناسا

"میراخیال ہے نہیں۔"

" پلیز آپ تشریف لے جائے، جاؤا نہیں گائیڈ کردو۔" منیجر نے اس ڈیو ٹی آفیسر کو مم دیااوراس نے خوش مز اجی کے ساتھ شہاب کو خوش آ مدید کہااورا پنے ساتھ لے کراندر الفل ہو گیا۔ ''اگر آپ عامیں تومیں کی ہے آپ کا تعارف کر اسکتا ہوں۔''

"تم جاؤ-" شہاب نے کہااور اس کے بعد وہ کلب میں داخل ہو گیا.....اندرے بھی " فرض کیجئے کہ میں سے کارڈ آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد آپ ہے اجاز<sup>ے ا</sup>لمب ویکھنے کے قابل تھا... یہاں واقعی ہر مہولت فراہم کی گئی تھی، ٹیمز لگے ہوئے تھے، اللائك علاوہ نشتوں كا مخصوص انتظام تھا، سوئمنگ بول تھے . . جواپی مثال آپ تھے،

ا یک جگه شوشک گراؤند تھا، نشانہ بازی ہور ہی تھی .... شہاب کی نگامیں چاروں صر زے سئے۔ ر ہیں اور پھر اس نے اس لڑکی کو تلاش کر لیا..... اسنو کر ٹیبل پر تنہا اِسنو کر تھیں <sub>رہز</sub> تھی..... آس پاس کوئی نہیں تھا..... غالبًا میہ اسنو کر کی پریکٹس کی جار ہی تھی..... شہاب پتر لمح سوچتار ما پھراس نے وہاں ہے والیسی کا فیصلہ کیااور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آیااور کار میں بیٹھ کر چل پڑا ..... ابھی فوری طور پر وہ چند کام کرلینا چاہتا تھا .... اس کے بعد دوسرے معاملات و کیف سے سے سبر حال یہ سلسلہ جاری رہا ۔۔۔۔ اشتیات علی تو بیچارہ زندگی بار بنا تھا.....اس کے بعد جو کچھ بھی ہو وہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، لیکن شہاب اشتیاق علی ک<sub> الل</sub> کے بعد اندر داخل ہو گیا..... بہت بڑا شور وم تھا.....اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی.... جان لینے والے کو معاف نہیں کر سکتا تھا.... بہر حال وہ اپنے خور پر اپنی کارروائی میں <sub>ادا</sub>ں کے شوروم کے لئے جوانتظامات کئے جاسکتے تھےوہ کئے تھے....شہاب نے شٹر گرا مصروف رہا، پھراسی رات تقریباً ساڑھے دس ہے وہ اپنی جگہ سے نکلا سساس وقت اس نے الماطل سے بند کردیا اور اس کے بعد اندر روشنی کردی سساس کی نگاہیں جاروں خاص لباس پہنا ہوا تھا، جس میں ماسک بھی گی ہوئی تھی 💎 موٹر سائیکل استعال کی ہن کا جائزہ لے رہی تھیں..... شوروم میں کاروں کے علاوہ پچھ الماریاں بھی نظر آرہی تھی.....جو کریم سوسائٹ کے کمپاؤنڈ میں موجود تھی 💎 باقی کئی 🔹 باتھ نہیں 🛮 لمی ....ایک طرف شخشے کاایک کیبن بناہوا تھا جس میں میز کری پڑی ہوئی تھی ..... منبجر لیا تھا..... موٹر سائکل پر پیٹھ کر وہ اس طرف چل پڑا، جہاں فائنس اراکا ہ روں کا شوروم کے نام کی شختی لگی ہوئی تھی..... وہ الماریاں اس کیبن سے ذراہٹ کرر کھی ہوئی تھیں..... تھا.... بس ایک تصور تھاذین میں .... وہ اس پر عمل کر با تھا... ہے دیر کے بعد وہ شوروم ابابتمام انتظامات کر کے آیا تھا.... غالباً یہاں اسے جو پچھ کرنا تھا.... وہ اس کے ذہن میں کے قریب پہنچے گیا..... ظاہر ہے اس وقت شوروم بند ہو چکا تھا، البتہ چو کیدار وہاں موجود کہنانچہ اس نے اپنی جیب سے جاپیوں کا ایک گچھا نکالااور المماریوں میں سے ایک کے تالے تھا..... شہاب نے موٹر ہائیک ایک تاریک سی جگہ پر جاکر کھڑی کر دی اور اس کے بعد ٹہلت محروف ہو گیا..... چند ہی کمحوں کے بعد الماری کھل گئی تھی....الماری میں فائلوں کے ہواآ گے بڑھ آیا ..... چو کیدار نے اپنے بیٹھنے کے لئے چاریائی بچھار کھی تھی اور مستعد بیٹا ہوا الگھ ہوئے تھے ..... شہاب نے ان فا کلوں کا جائزہ لیناشر وع کر دیا ..... بڑے صبر وسکون تھا.... شہاب کو دیکھے کروہ چو نکااور اٹے گھور نے لگا.... شہاب نے اسے مملام کر ڈالا تھا.... ام تھا.... جے وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ سر انجام دے رہا تھا.... چو کیدار کو جتنی دیر کے چو كيدارنے سلام كاجواب ديا توشهاب بولا۔

"بيه شوروم فاضل دارا کا ہے ناں؟" "جی صاحب مگر آپ اد هر کیے آیا؟" "بس دیکھنا تھا .....ویسے یہاں کتنے افراد کام کرتے ہیں؟" "جمیں کھ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔"چو کیدارنے کہا۔ " يو نهي سوال كر گيا تقا..... كو ئي خاص بات نهيس تقي." " ٹھیک ہے صاب....اب آپ ادھرے جاؤ۔"

«شکریه .....چو کیدار\_"شهاب اس طرح مڑا جیسے آ گے بڑھ رہا ہو لیکن دوسرے لمح <sub>۔ کرا</sub>س نے نیا تلا کرائے کا ہاتھ چو کیدار کی گردن پر مارا۔۔۔۔۔ چو کیدار کے دونوں ہاتھ ی میں ۔.. وہ شہاب پر جھپنے کی کو شش کرنے لگا۔... جاندار آد می تھا۔... ورنہ یہ ایک ، پی کافی ہو تاشہاب کو پینتر ابدل کراس پر کئی وار کرنے پڑے تھے..... تب چو کیدار کے ۔ نے واس معطل ہو سکے ..... شہاب نے اسے اطمینان کے ساتھ حیاریا کی پر لٹادیااور اس کی میں ٹولنے لگا، پھرشٹر میں لگے ہوئے تالے کی جابیاں اسے مل گئیں ....اس نے شٹر کھولا اللہ ہوش کیا گیا تھا،اس کا بھی شہاب کواندازہ تھا.....ویسے ہو سکتا ہے کہ شٹر کے آخری الل سے روشنی باہر چھن رہی ہولیکن شور وم جس علاقے میں تھا، وہاں عام آبادی نہیں لِ ﴿ وَكُي خَاصِ ہِي آدمي او هر پہنچتا توبيہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اندر کوئی موجود ہے یا چو کیدار ۔ 'آن جلتی ہوئی چھوڑ کر بھول گیاہے۔۔۔۔۔ چو کیدار کو بھی شہاب نے جس انداز میں چاریائی پر القلهاك سے ديكھنے والے يہي سمجھ سكتے تھے كہ وہ گهرى نيند سور ہاہے .... المارى ميں ببت الم ملی تلاش کرنے کے بعد شہاب نے دوسری الماری کھولی ....اس میں بھی فاکل بے سنتصے اور ان میں گاڑیوں کاریکارڈ تھا ..... شہاب ایک ایک فائل کابرق رفتاری سے جائزہ المارى ميں ركھنے كے بعد اس

ین کیوں ہے ۔۔۔۔ایسے معاملات تواکثر پیش آتے ہی رہتے ہیں، ملکہ یہ تو کچھ بھی نہیں فاضل دارا کی زندگی کے دوڑخ تھے ....ایک رُخ میں وہ ایک فیکٹری اونرایک بہت " . فعي بين ، انتها كي سوشل كام كر نے والااور بهت التصے تعلقات كامالك ، ايك رئيس تف كيكن . ن جانب اس کا تاریک پہلویہ تھا کہ بے شارلوگ اس کے لئے اسمگلنگ کرتے تھے اور پکا ہے بہت سے افراد کو اس کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوتی ہول کیکن بڑے می برے لوگوں سے چیٹم پوشی کرتے ہیں اور فاضل دارا کے تعلقات اس قدر تھے کہ وہ ے جرائم کی با آسانی پردہ یوشی کر سکتا تھا .... بہر حال نہ جانے کیوں ان دنوں اس کے دل ' نمایک خلش تھی اور اس خلش کو مسلسل ہوا مل رہی تھی، کیونکہ دوسرے ہی دن جب وہ نی فیکٹری کے ایک آفس میں تھاا ہے شوروم کے منیجر کا ٹیلی فون موصول ہوااور فاضل دارا ئے سکرٹری کی اطلاع پر ٹیکی فون ریسیو کیا۔

"الل كيابات ٢٠٠٠

"مرایک عجیب وغریب داقعه هو گیاہے-"

"واقعہ بتانے کی بجائے تم اس کے عجیب و غریب ہونے کے تذکرے پر زیادہ توجہ

ئىلىدىرىي- ، "سر .... . شوروم میں چوری ہو گئی ہے۔"

"كياچوري هو گيا؟"

"سر .... جاپان سے امپورٹ کی ہوئی کاروں کے فائل چوری ہوگئے میں اور یوں لگتا ع جیسے وہ کوئی عام چور نہ ہو۔۔۔ شور وم میں اور بھی بہت سی قیمتی چیزیں موجود تھیں

یم کِی میز کی دوسر می دراز میں پندرہ لا کھ روپے رکھے ہوئے تھے..... کسی اور چیز کو نہیں ·

بیرانی، صرف ریک ہے وہ فائل حاصل کئے گئے ہیں۔"

"کیاان میں ان کاروں کے فائل بھی تھے؟" فاضل دارانے یو حچا۔

ئے الماریاں بند کردیں پھر وہ آفس میں داخل ہو گیا۔ ... آفس میں بھی ایک ریک <sub>رکت</sub> تھا۔ ... شہاب نے ریک کے تالے پر قوت صرف کی اور تھوڑی می دیر کے بعد وہ <sub>تاا خ</sub> عل أبياء ..اس مين كرنث فاتكين تتمين .... شهاب انهين نكال كر ويحيضه لكان وواطمين ے کرسی پر بیٹھ گیا تھااور فا کلیں میز پرر کھ کرد کمچہ رہاتھا، پھراس کی آ ٹکھیں خوش سے <sub>ٹید</sub> ے یوں پہتے ہے۔ اُٹھیں ۔ ۔۔۔ان کاروں کی تفصیلات انِ فاکلوں میں موجود تھیں جوایک خاص ماڈل اور ایس ای جو ایدو پر باد کرنے میں اس نے بڑے کارہائے نمایاں سرانجام دیتے تھے ۔۔۔۔۔ اُٹھیں ۔۔۔۔ان کاروں کی تفصیلات انِ فاکلوں میں موجود تھیں جوایک خاص ماڈل اور ایس ان کی تابعہ کی تابعہ کی تھے۔۔۔ خاص میکر کی تھیں ..... شہاب انہیں و کیتار ہا.....اس وقت اس کے بعد کوئی ایساذر اید نہر تھا، جس ہے وہ ان فائلوں میں لگے ہوئے کاغذات کی نقول حاصل کر سکتالیکن ہم حال ہے ا پناکام توسر انجام دینا ہی تھا، چنانچہ اس نے ان فائلوں کو باندھ لیا سے اچھا خاصار کیار ڈتیں اس ریکار ڈیٹس ان کاروں کی تعداد کا اندازہ ہوتا تھا.....اس ریکار ڈیٹس کاروں کی سیٹرریکا، بھی تھی. ... بید کاریں جو یہاں موجود تھیں،زیادہ عرصہ نہیں ہواتھا..... منگوائی گئی تھیںاہ ا بھی ان میں سے ایک کار بھی سیل نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال شہاب نے اپنے ذریعے ک مطابق ہے کام کر لیاتھا، حالا نکہ اس سلسلے میں دوسری جانب سے بھی کوشش کی جائتی تھیار شهاب کی ان کا و شوں کو ختم کیا جاسکتا تھالیکن شہاب ان لو گوں کو ذہنی طور پر بھی ہراساں ُ: عا بتناتها، چنانچه فا کلوں کی خاصی موٹی گڈی بناکراس نے اپناکام ختم کر لیااور پھر انہیں انفاز باہر نکل آیا....اس نے پہتول ہاتھ میں لے لیاتھا، تاکہ شٹر اٹھانے کے بعد اگر کسی مشکرا سامنا کرنا پڑے تو وہ با آسانی اس سے نمٹ سکے ، لیکن سب پچھ مناسب حالت میں تھا۔ فا ُلوں کو لے کر وہ بائیک تک پہنچا ..... بائیک کے کیریئر پراس نے فاکلوں کو مضبوطی، باند صااور پھر ہائیک سٹارٹ کر کے چل پڑا .....رخ کریم سوسائٹی کی کو تھی کی جانب تھ جو ہر خان تو ہمیشہ مستعد ہی رہتا تھا، چنانچہ کریم سوسائی کی کو تھی میں داخل ہونے میں <sup>الل</sup> وقت پیش نہیں آئی..... جوہر خان نے اے کافی بنا کر دی اور شہاب بہت دی<sub>اء</sub> تک <sup>ان الل</sup>ہ

کا جائزہ لیتارہا .... بہر حال وہ ان فائلوں کے حصول سے غیر مطمئن نہیں تھا۔ ۔۔ا<sup>ں ع</sup>

اسے خاصی مد د حاصل ہوسکتی تھی۔

نازوں کی بلی ہما فاضل ہے تو فاضل دارانے پچھے نہیں کہاتھا، کیکن وہان دنوں جہا کلی کا شکار تھا.... وہ خود اس کے لئے اجنبی تھی. ... سمجھ میں شہیں آرہا تھا کہ ود<sup>ائ ال</sup>ا

"اوه.....مائی گاؤ ..... چو کیدار کہاں مرگیا تھا؟" "چو کیدار نے ایک عجیب ہی کہانی سنائی ہے۔" "تم مجھے کہانیاں سنار ہے ہو؟"

"من سنبیں سر سسچو کیدار نے جو بتایا ہے سسوہ آپ سے عوض کرناچا بتاہوں۔" " تو کیا میں نے تہمیں منع کیا ہے؟"

"مرچوكيدار نے كہاكد ايك شخص اس كے پاس آيا..... بہت ى باتيں كر تار باہائ است اور اس كے بعد اس بعد ميں جب چوكيدار كو ہوش آيا تواس نے ديكھاكہ شوروں شربند ہے اور كو كی ايس تبديل نہيں ہے، جس پر دہ توجہ دے سكتا۔"

" مول ٹھیک ہے اور کچھ ؟" فاضل دارانے سوال کیا۔

" " تہیں سر لیکن سراس ریکارڈ کاغائب ہو جانا ہمارے لئے بہت سی مشکلات کا باعث ان سکتا ہے .....انکم ٹیکس کے معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں اور۔ "

"شفاپ" فاضل دارانے کہااور فون بند کر دیا.....اس کے چہرے پر شدید پر پیلیا کے آثار نظر آرہے تھے.... بہت دیر تک وہ خاموش بیٹھاسو چتارہااور پھراس نے ٹیلی لوں سامنے سر کاکرایک نمبر ڈاکل کیا.... وسر ی طرف سے رابطہ قائم ہوا تو وہ کہنے لگا۔ "فریداً لائن پر بلاؤ.... فاضل دارابول رہاہے .... ہاں فرید خان او نچا سنتے ہو کیا؟" پھر وہ انتظار کرنا رہااور چند کھات کے بعداس نے کہا۔

"فرید خان ….. برامسکلہ بن گیاہے ….. پچھالیے معاملات ہوئے ہیں جن کی بنائی تر پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہوں ….. تم ایسا کرنا کہ آج رات تم مجھ سے مل لینا ….. تقریبا ساڑھے آٹھ ہجے ….. ہاں گھر پر ہی ملوں گا ….. انظار کروں گا میں تہہارا ….. خدا حافظہ فاضل دارا نے نیلی فون بند کر دیا ….. بہت دیر تک وہ سوچتار ہا ….. اس کے بعد ایک باریج اس نے ٹیلی فون پر نمبر ڈاکل کے اور رابطہ قائم ہوجانے کے بعد بولا۔

> ''وادل کہاںہے؟'' '' پتانہیں گھر پر ہی موجود ہو گا۔'' ''فاضل بول رہاہوں۔''

"اوہ……مالک معافی چاہتا ہوں آ واز نہیں پہچان سکا۔" "تھوڑے دنوں کے بعد میر انام بھی بھول جاؤ گے ……دادل کو بلاؤ۔" "ابھی بلا تاہوں مالک۔"جواب ملااور چند کمحوں کے بعد دادل کی آ واز سائی دی۔

"جى مالك.....داول بول رېابون-"

"دادل.....گاڑی کھڑی ہوئی ہے؟"

"جی سر-" "ہا کہاں ہے؟"

"سراندر ہی ہیں۔"

" جانی تمہارے پاس ہے؟"

"-ی-"

" گاڑی لے کر نگل جاؤ ..... جان محمد جہاں بھی ملے اسے تلاش کرو .....اس سے کہو کہ گاڑی کے نمبر کسی بھی طرح گھس کر ختم کر دے ..... دوسرے نمبر تو نہیں ڈالے جا سکتے لیکن

گاڑی کے نمبروں کو گھسوادو۔"

" گھیک ہے سر۔"

"بات سمجھ میں آرہی ہے؟" "جی اب آگئی ہے۔"

"جاؤ.....و فع هو جاؤ.....دير مت كرنا-"

'' ٹھیک ہے مالک۔'' دوسری طرف سے آواز آئی اور فاضل دارانے فون بند کر دیا، پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔

" نقینی طور پران فا کلوں کی چوری ہے پچھ معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں ۔۔۔۔۔ لگتا ہے کوئی صحیح راتے پر لگ گیا ہے لیکن کیاوہ تھانہ انچارج ۔۔۔۔ ویکھنا پڑے گااہ دیکھنا پڑے گا۔ "
اس نے کرسی سے پشت لگائی اور کرسی کو چھچے کر کے آئکھیں بند کرلیں ۔۔۔۔ پچھ ویہ وہ اس فیر میاں نداز میں کرسی کو جھلا تار ہااور آئکھیں بند کئے سوچوں میں ڈوبارہ ، پھراس نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون اٹھایا اور کسی کے نمبر ڈائل کر کے ریسیور کان سے لگالیا ۔۔۔ دوسر می طرف سے شاید آوازیں آرہی تھیں۔۔۔۔ جے فون کیا گیا تھاوہ پوچھ رہا تھا کہ کون بول رہا ہے؟

کیکن فاضل دارا پھر سوچ میں ڈوب گیا تھااور اس کے بعد اس نے ریسیور واپس رکھ ر<sub>یااور</sub> سامنے رکھے ہوئے کاغذات میں گم ہو گیا۔

**(** 

ڈ بل او گینگ کی بوری ٹیم ان کا موں میں مصروف تھی. ... تمام کے تمام لوک شہزہ. کی ہدایت پر پوری سر گرمی ہے اپنے اپنے کام سرانجام دے رہے تھے اور شہاب کو رپور پیر موصول ہور ہی تھیں ..... تازہ ترین رپورٹ بیہ تھی کہ سرخ رنگ کی وہ کار ہمیشہ ہی ہماہ ضل وارا کے استعال میں رہتی ہے،جو تقریباً با قاعد گی ہے کلب آتی ہے.....کلب کے ممبروں کو اس کی الحچھی خاصی شناسائی ہے نیکن وہ بد دماغ لڑ کی مشہور ہے اور لوگ اس کی جانب رجوڑ نہیں ہوتے، وہ تنباہی کلب کی تفریحات میں حصہ لیتی ہے اور اس نے کسی کو بھی دوست بنانے کی کو شش نہیں کی، ہلکہ وہاں وہ ایک بد تمینر لڑک کی حیثیت سے مشہور ہے… دوسر می ر پورٹ سے تھی کہ اس رات جب بیر حادثہ ہوا ... اہما فاضل دار اکلب میں ہی موجود تھی اور اس وقت کلب ہے باہر نکلی تھی، جس وقت وہ عموماً جایا کرتی ہے ... .. وقت کا جو تعین کیا گیا تھا..... یہ وہی وقت تھا..... جب اندازہ یہ لگایا جا سکتا تھا کہ ہما فاضل داراہی کے ذریعے وہ حادثہ ہوا ہوگا، کیونکہ کلب سے نکلنے کے بعد وہ اس وقت اس جگہ سے گزر علی تھی ... بشر طیکہ ر فقار طوفانی ہی ہو .... یہ بھی علم ہوا تھا .. شہاب کو کہ جابہت رف ڈرا ئیونگ کرتی ہےاد ہمیشہ ہی اس کی تیز رفتاری ہے لوگ خوفز دہ رہتے ہیں ..... تیسری اطلاع یہ تھی کہ ہائے ساتھ اس کی گاڑی میں اس کا ایک باڈی گارڈ ہو تا ہے ..... جوایک بے بٹکم شخصیت کا مالک ہے، کیکن وہ کلب کے گراؤنڈ ہی نیس ہو تاہے اور عموماً وہیں مایا جاتا ہے یا پھر بھی بھی وہ وہاں نے چلاجا تاہے اور گھوم پھر کراس وقت واپس آجا تاہے .... جب ہماکلب ہے اُنھتی ہے شہاب کو فور اُ بی احساس ہوا کہ اس وقت جب اس نے سرخ رنگ کی کار کی تلاشی لی تھی باڈن گار ڈیقنیناً گھومنے پھرنے ہی گیاہو گا ۔۔ ورنہاہے دیکھ لیاجا تا۔ ۔۔ بہر حال یہ ساری رپورٹیس یه ظاہر کرتی تھیں کہ ایکیڈنٹ ہما فاضل داراہے ہواہے۔ ... بما فاضل دارا کو شہاب آیک نگاہ دیکھ بھی چکا تھا.....ضرور ت ہے زیادہ سارٹ بننے کی کو شش کرتی تھی.....ایک ر<sup>یمی</sup> باپ کی گبڑی ہوئی بٹی تھی اور اس قتم کی لڑ کیاں بہت ہے کام کر ڈالا کر تی ہیں کیکن ظاہر ؟

باب کی محبت این جگہ کم از کم انہیں انسانی زندگیوں سے تھیلنے کی اجازت نہیں دی جائش

"شہاب صاحب آپ کیا؟ کیا آپ نے بھی اس کلب کی ممبر شپ لے لی ہے؟"نامید ای نے کھا۔

"کیا آپ یہاں کے متقل ممبر ہیں؟"شہاب نے پوچھا۔

"جي ٻال ٽيکن ايک مئله ہو گياہے۔"

"وه كيا؟"شهاب نے سوال كيا-

"آپاندر جارے ہیں؟"

"اراده تو تقالیکن میرے پاس بہال کی ممبر شپ نہیں ہے۔"

"میرےپاسے آپ براہ کرم تشریف لائے کوئی اور مصروفیت تو نہیں ہے آپ کو؟"
" تو پھر آئے۔" ناہید سلیمی کے ذریعے یہ مسلہ بھی حل ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ اس بات کا تو اسے علم تھا کہ ہما فاضل دار ااندر ہے۔۔۔۔۔ بہر حال ناہید سلیمی کے ساتھ اندر پہنچ گیا اور پھر "ن نے ہما کواکی میز پر بیٹھے ہوئے دیکھالیکن اس نے کسی بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔۔۔۔ ہما کی میز پر جو پچھ موجود تھا۔۔۔۔ ہما کی میز پر جو پچھ موجود تھا۔۔۔۔ انے دیکھ کر شہاب نے ایک شمنڈی سانس کی تھی۔۔۔ گرے ان کھی۔۔۔ گرئے کے بات کا بالی کی گھڑی ہوگے۔

ناہید سلیمی نے بنتے ہوئے کہا۔ ''ایک درخواست کرنا جاہ ہوں ہپ سے شہاب مادب؟"

"جي ....جي ..... فرمائيّ ؟''

"واقعی آپ کی داستان بہت دُ کھ بھری ہے۔" "اسے اور دُ کھ مجری نہ بنادیں آپ۔" «ميرس؟» "جی ہاں سیٹھ جبارے تذکرہ کر کے۔" "خیر تذکرہ تو میں مجھی نہیں کروں گااور آپ نے منع کر دیا تو بہت اچھا کر دیا لیکن کیا سبڻھ جبار صاحب بھي؟" "بس بیٹی باپ کے اشاروں پر بھد کتی ہے۔" نا ہید سلیمی نے جلے ہوئے لہج میں کہا۔ "آپ اطمینان رتھیں .....ویسے یہاں تو آپ کی شناسائی بہت زیادہ ہو گی؟" " ہوسکتی تھی گر میں کر تا نہیں ہوں۔" "آپ سمجھنے کی کوشش کیجئ .... پہال کے شناسااگر مبھی مجھے گھر یر فون کردیں تو۔" "او ہو ..... ہاں واقعی ..... گویا آپ اکیلے رہتے ہیں یہاں پر بھی؟" " نیتا نہیں میں اپنی والدہ کے گھر پیدا بھی ہوا تھایا نہیں۔" "كمامطلب؟" "اتنائى تنها مول ميں كه اپنى پيدائش پر بھى شے كاشكار مو كيا موں-"شهاب منے لگا تو پھراس نے کہا۔ "میں کو شش کروں گانا ہید سلیمی صاحب که آپ کو تھوڑی سی آزادی دلواسکوں۔" "ارے نہیں آپ کوخدا کا واسطہ الی ہر کو شش میرے لئے مصیبت بن جائے گی۔ بیہ توآپ اتفاق سے بہاں مل گئے ہیں تو میں نے بیہ بات آپ سے کہہ بھی دی۔" "خير گھک ہے۔" "آپ بس يهان ميري موجود گي کو بھول جا کيں۔" "مجول گیاویے ناہید سلیمی صاحب میں یہاں ایک لڑکی کے لئے آیا ہوں۔" "لڑکی۔"نامید سلیمی کے ہونؤں پر مسکراہٹ میلی گئے۔ " جی ہاں کیا کروں .....انسان زندگی میں کسی نہ کسی ہے تو متاثر ہوتا ہی ہے۔ " " تو آپ متاثر ہو گئے ہیں؟"

"آپ کو مجھ ہے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟" "کیسی باتی*ں کرتے ہیں* آپ۔" " تو پھر میں آپ ہے بید درخواست کر تاہوں کہ کسی بھی طرح سیٹھ صاحب کو میں یہاں آنے کے بارے میں علم نہ ہو۔" "كيامطلب؟" "ميں حبيب كريبال آياكر تاہول-" "ارے ..... چھپ کر کیوں؟" " پابندیاں ہیں مجھ پر۔" نامید سلسی نے در دناک لہج میں کہا۔ "سیٹھ صاحب کی طرف ہے؟" «نہیں میری بیوی کی طرف ہے۔" "لعني آپ کي بيگم ؟" "جي ٻال ..... کہد ليجيّـ -" "كمامطك!" "كيا بثلر كسى كى بتيكم تفا؟" "جی!"شہاب حیرت سے بولا۔ ''جی!''شہاب حبرت سے بولا۔ «ہٹلر کی در ندگی کی داستانیں سنی ہول گی آپ نے ..... میری ہیوی اس سے بڑا در ندا ہے۔"شہاب نے بمشکل قبقہہ روکا تھا۔۔۔۔ ناہید سلیمی کے چہرے پر جویتیمی برس ربی تھی، ا و یکھنے کے قابل تھی۔ " ہر طرح کی پابندیاں لگائی ہیں مجھ پریہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ۔ جہاں جاؤا تبی<sup>ں ساتھ</sup> لے کر جاؤ .....اب آپ مجھے بتائیے کیاز ندگی تباہ ہو کر نہیں رہ جاتی۔" " آپ اطمینان رکھیں میں کسی ہے نہیں کہوں گا.... ویسے کیا آپ روزانہ بینا

'کون روزانہ بہاں آسکتاہے ۔۔۔۔اس در ندے کی موجود گی میں مبھی میں تعلقہ و قعملنا؟

تو چلا آتامون .... يهان كامستقل ممبر مون-"

«كمامطلب؟"

"یار عجیب بددماغ اور مغرور اوکی ہے ۔۔۔۔۔ ہے تو بے شک خوبصورت کیکن آپ یقین اس عجیب بددماغ اور مغرور اوکی ہے ۔۔۔۔۔ لوگ ایک دوسرے سے دو تی بڑھانے کر چکی ہے ۔۔۔۔۔ لوگ ایک دوسرے سے دو تی بڑھانے کی کوشش کرتے ہی ہیں لیکن اس کوشش کے نتیج میں اپنے دانت نہیں تڑوا ہیٹھتے ۔۔۔ سید اوکی میر اخیال ہے چھ سات افراد کوان کے خوبصورت دانتوں سے محروم کر چک ہے۔ "
وی میر اخیال ہے چھ سات افراد کوان کے خوبصورت دانتوں سے محروم کر چک ہے۔ "
دمیاوا قعی ؟ "شہاب نے آئکھیں بھاڑ کر پوچھا۔

"جیہاں ……ایک بہت بڑے آومی کی بیٹی ہے …… فاضل دارا ہے اس شخص کا نام اور بس پینو نخوار عورت یہاں آتی ہے اپنے طور پروقت گزاری کرتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔" "ویری گڈ…… پیر تو آپ نے بہت اچھا کیانا ہید سلیمی صاحب۔"

" جی، جی اگر ہو سکتا ہے تواس کی یاد کو نکال دیجئے ورنہ ساری عمر پیپ کے در دمیس مبتلا ہیں گے۔"

\*\*

" بی بال-" " الله آپ پر رحم کرے-" " کیوں؟" " بیہ تاثر کہیں آ گے نہ بڑھ جائے-" " تو پھر کیا ہو گا؟"

> "شادی۔" دریت حص

"په تواځيمې بات ہے۔" سال

" مجھ سے سبق لیجئے۔" " ہاں۔۔۔۔۔ آپ کا کیس توواقعی بہت خراب ہے مگر کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟"

"ہاں..... آپ کا میس کووا تھی بہت حراب ہے منز کیا آپ مینز ک چھ مکد تر سے یز "لڑکی کے سلسلے میں؟"

"جیہاں۔"

" نبيل بھائی مجھے بيہ فن نہيں آتا۔"

" کچھ معلومات تو فراہم کر سکتے ہیں؟"

"اگر میں اسے جانتا ہوا تو ضرور بتادوں گا …… کیادہ اس وقت یہاں موجود ہے؟" ''جہاں''

"کہاں ہے؟" ناہید سلیمی نے سوال کیا اور شہاب نے ہما فاضل کی جانب اشارہ کر دیا۔۔۔۔ ناہید سلیمی صاحب کے دونوں گال پھول گئے تھے ۔۔۔ عجیب مصحکہ خیز شکل ہو گن تھے۔۔۔۔ عجیب مصحکہ خیز شکل ہو گن تھی۔۔۔۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعداس نے کہا۔

"ایک سوال کاجواب دیں گے آپ؟"

"جی....ار شاد-"

" ہٹلر زیادہ خو فناک تھایا چنگیز خان؟"

"كيامطلب؟"شهاب بنس برا-

" آپ یقین کر لیجئے …… شادی سے پہلے میری بیوی اس قدر در ندہ صفت منہیں مقصی سے سے میں میں میں اخیال ہے دس ہنہیں مقصی … وہ تو آہت آہت نہ جانے اسے کیا ہو گیالیکن میہ خاتون میر اخیال ہے دس ہنہیں در ندول کا مجموعہ ہیں۔"

ہتے ہوئے کہا۔

بھے ہوئے ہے۔ '' بہت کم تھانوں کے انچار ج اپنے ہیں جو ہمیں دیکھ کمر کھڑے نہیں ہوتے لیکن بعض میں ہوئے لیکن بعض ا ہوں کو ہم نے اس لئے معاف کر دیا ہے کہ ہم کوئی آسان سے اترے ہوئے نہیں ہیں۔ ہوں کو ہم نے اس لئے معاف کر دیا ہے کہ ہم کوئی آسان سے اور بیٹھنے کے لئے ہم کسی ہوں ہیں نہیں نہیں بچانے، ہم کسی ہے اجازت نہیں طلب کرتے۔'' فرید خان کری پر بیٹھتا ہوا بولا ۔۔۔۔ جواد بیگ سرد نگا ہوں ہے اجادت کی رہا تھا۔۔۔۔ اس نے کہا۔

"بہر حال تھانے میں آنے والے ہر شخص کی میں عزت کرتا ہوں..... ظاہر ہے کوئی اس کی کام ہے ہی آتا ہے۔"
اُس کے پاس کسی کام ہے ہی آتا ہے۔"

"توتم نے فریدخان کانام بھی نہیں سا؟"

"دبہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا نام میں نے تبھی نہیں سنا۔" اتنی دیر میں ایک ایس۔ آلیاندر داخل ہوا ..... یہ حیات علی ہی تھا .....اس نے جواد بیگ کوسلوٹ کیااور پھر فرید خان کو بھی سلام کیااور بولا۔

"ارے خان صاحب آپ؟"

«گر ..... تم ہمیں جانتے ہو ....ایس۔ آئی اپنے انچارج کو تم نے ہمارے بارے میں اللہ ؟"

"مر کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔"

" چلو خیر ہم تعارف کر دادیتے ہیں ..... بھی انچارج صاحب بندرگاہ کے علاقے میں فید فان کااڈاسب سے بڑااڈہ تھا ..... اور اس اڈے پر اور بھی بہت کچھ ہو تا تھالیکن وہ جو کہتے ہیں نال اللہ کسی کو نیک ہدایت دے دے تو پھر برائیوں کی طرف قدم بڑھانے کو دل نہیں باہا اللہ کسی کو نیک ہدایت دے دارس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایس، آئی تم جانتے باتوا ہے انچارج صاحب کو ہتاؤ۔"

"مر ….. فرید خان صاحب کانام بہت بڑا تھا ……اب تو یہ اُقامدہ ایک سوشل ور کر کی حیثیت سے مشہور نام ہیں لیکن جیسا کہ خان صاحب نے بتایا تچھ اُلک سوشل ور کر کی حیثیت سے مشہور نام ہیں لیکن جیسا کہ خان صاحب نے بتایا تھا گھر ایک کیس ان پر بوااور انہیں سزائے محمت ہوگئی، لیکن ایسے بھی خوش نصیب کم ہوتے ہیں. … جواد بیگ صاحب کہ یہ عین اس

جواد بیك ایك شريف آدمی تفا ..... اس مین كوئي شك نبين كه محكمه يوليس مين ہونے کے باوجود اس کی فطرت میں وہ تمام خوبیاں نہیں تھیں جو یولیس افسر ان کی فطرت میں پیدا ہو جاتی ہیں ..... وہ اب بھی ایک نیک نفس انسان تھااور کو شش کر تا تھا کہ اس کے ہا تھوں سے کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچے لیکن بہر حال ڈیوٹی، ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایس، آئی، حیات علی بھی اس کے مزاج کے مطابق تھا..... وہ لوگ کام کو کام کے انداز میں کرنا جانتے تھے.....اس دن فاضل دارا کی کوتھی میں جو سلوک اس کے ساتھ ہوا تھاوہ اسے یاد تھا.... ویسے بھی فرض شناس آدمی تھااور جانتا تھا کہ دولت انسان کوانسانوں سے بہت او نیجا کردیق ہے، پھر وہ لوگ ایسے کام کر لیتے ہیں جو عام انسانوں کے بس کے نہیں ہوتے، غرض یہ کہ جواد بیگ اپناکام چلار ہاتھا،اس صبح بھی وہ تمام تر تیار یوں کے بعد تھانے کے روز نامیجے وغیرہ و کمچہ رہا تھا کہ ایک قیمتی کار تھانے کے کمپاؤنڈ میں آگر رکی۔جواد بیک کا کمراالیں جگہ تھاجہاں ہے باہر کے مناظر نظر آتے تھے ..... کارچو نکہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی اس لئے جواد بیگ کھڑکی ہے اسے دیکھتارہا، پھر جو شخص نیچے اترا۔۔۔۔اہے دیکھ کر جوادیگ کی آ تکھیں حمرت ہے کچیل کئیں ..... بہ فرید خان تھااور فرید خان کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ کچھ عرصے پہلے بندرگاہ کے علاقے میں اس کا سکہ چلتا تھااور اس کے نام کے ساتھ الی بہت سی کہانیاں وابسة تھيں جو برى خوفناك تھيں ..... جواد بيك كوزيادہ سوچنے كا موقع نہيں مل سكا۔ فريد خان اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا..... جواد بیگ کی اس سے براہراست شناسائی نہیں تھی، ليكن وه فريد خان كوالحچي طرح جانتا تھا..... محكمه يوليس ميں فريد خان كاريكار ڈېڑي تفصيل کے ساتھ موجود تھا۔ جواد بیگ نے سوالیہ نگاہوں ہے اسے دیکھا تو فرید خان نے آگے

"نا ہے اس حادثے کے سلیلے میں تم فاضل دارا صاحب کے خلاف تحقیقات

، "آپ کوپتاہے کہ اصل واقعہ کیا ہواہے؟"

"بتاد و بھائی ....اصل واقعہ معلوم کرنے کے لئے ہی تو یہاں آئے ہیں۔"

"جس کار کا نمبر حادثہ ہونے والے عینی گواہوں نے بتایا ہے وہ فاضل داراصاحب ہی

"اورتم نے اندھیرے میں تیر مارنے شر دع کردیئے ..... ارے بھائی غلط فہمی بھی تو '' توہم تہہیں یہ بتارہے تھے انسکٹر کہ جس شخصیت نے عین وقت پر ہمیں پھانی 🚉 بکتی ہے۔۔۔۔ایسا کرواس کار سے ملتے جلتے نمبروں کو بھی تلاش کرو۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے اصل

"لیکن آپ کو پتاہے فرید خان صاحب کہ لوگوں کے بیانات کی روشنی میں بولیس کو القات تو کرنی ہی ہوتی ہے۔"

"وہ ..... مارا .... اس کا مطلب ہے کہ صرف شبے میں تم کی برے آومی کے گھر " ہاں خیال رکھنا، بلکہ ایسائر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اگرتم جواد بیگ کے رازدار اُھووہ واقعی بڑے آدمی ہیں جو تمہیں ای طرح واپس آنے دیا..... انسپکٹر صاحب ورنہ باوگ تو بڑے مک چڑھے ہوتے ہیں .... میری توان سے بڑی عقیدت ہے .... میں " نہیں ٹھیک ہے …… فرید خان صاحب …… آپ کو جو کچھ کہنا ہے بے "نگلنی ۔ 'ہی ہتادول یہی فاضل داراصاحب تنھے جنہوں نے مجھے پھانسی کے تختے ہے اتروایااور براہ الت صدر مملکت ہے اس کے احکامات لئے ..... بیہ ثابت کر کے کہ میں بے گناہ ہوں.... "وہ .... شاہے آج کل تم ایک کیس پر تحقیقات کررہے ہواور بڑی سر گر میاں کا ایجائے اپنے تعلقات کی بات ہے .... جانتے ہواس کے بعد انہوں نے کیا کہا مجھ سے انځ کلکے۔" فرید خان ساری برائیاں جھوڑ دو،اڈہ ہند کر دو، یہ سب کچھ بہت براہے۔"اب تم المعرجوانجارج صاحب ایک اتنااجها آدمی جس کامعاشرے میں بہت بڑامقام ہے جس کے ا القات كاتم تصرف بھى نہيں كر سكتے ..... كيا بيات پند كرے گاكد يوليس ايك جھوٹے علی کے سلطے میں اس کے گھر آگر تحقیقات کرے۔ ارے بابااگر تمہیں کچھ جاہنے نا ِیُمِ بِمَاتے.... ضرور تیں کے نہیں ہوتی ہیں،اگر ضرور تیں پوری کردی جاتیں .... کہہ کر المِصِحَاكِ بار ہمارے فاصل داراصاحب سے بڑے نیک آدمی ہیں لیکن تم نے ایسا نہیں ، بلار ملیموانسیکٹرزندگی میں ترتی کرنے کے لئے سہارے در کار ہوتے ہیں ..... کسی بلندی تک

وقت پھائسی ہے بیچ جب جلاد تختہ تھینچنے ہی والا تھا.....اوپر سے تھم آگیا کہ انہیں پر نہر دی جائے اور بیہ واقعی پہلے خوش نصیب میں جو چند سکنڈ کے اندراندر موت کے منہ سے 'ع آئے۔'' فرید خان منینے نگا تھا، پھراس نے کہا۔''اور جمیں پھالی کے شختے سے اتار نے وان پر شخصیت تھی، بس میہ سمجھ او کہ ہم اس کے بے دام غلام ہو گئے ۔ ۔۔ بہت بڑی بات : و تی <sub>ہے، آبا</sub> برا کام کر ڈالناور نہ ہم تو گئے ہی تھے مگر شاید تم بیہ بات نہیں جانے انسپکٹر کیانام ہے تمبارا؟" "سر!جواد بیگ۔"حیات علی نے ہی کہا.....جواد بیگ خاموش بیٹھا فرید خان کی ط<sub>ر ف</sub>ے

تختے سے اتر وادیا ..... وہ ہمارے لئے بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے ... نام بھی بنادیں گئ ہے گاؤے دار مل جائے .... ایک اتنے بڑے آومی کے گھر دوڑے چلے جانا کہاں کی تمہیں اس کا اصل میں تم سے ایک کام ہے، ہمیں اور ہم اس کام کی وجہ ہے آئے میں۔الی، آئی کسی اور کو اندر مت آنے دینا..... کسی جگہ اگر ہم موجود ہوتے ہیں تو پھر ہات صرف ہماری ہی ہوتی ہے۔"

"سراس وقت كوئى نبيس آئے گا۔"

کہیں۔"جواد بیگ نے کہا۔

كون ساكيس؟

"وہ ایک ٹریفک سار جنٹ بے جارہ کسی ایکسیٹرنٹ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ہمیں خور <sup>بوا</sup> افسوس ہے..... بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو دوسر وں کی زندگی کی قدر نہیں کرتے لیکن جواد بیگ صاحب تحقیقات کرتے ہوئے کبھی صرف ایک نقطے پراس قدر آگے نہیں بڑھ ﴿ عاہے کہ شریف آومیوں کی عزت أحیصالنے پر تل جاؤ۔" "میں سمجھا نہیں؟"

ناہ ہے کہ ہم ایک بار پھر برائیوں پر آمادہ ہوں۔" ناہ ہم نے آپ سے عرض کیاناں آپ اپنے طور پر معلومات حاصل کرلیں۔ سیر " بین نے آپ سے عرض کیاناں آپ اپنے طور پر معلومات حاصل کرلیں۔ سیر

' بیں نے آپ سے عرص کیاناں آپ آپ طور پر مسومات ماں سر - سے بیا۔ بیہ المباب صاحب ہی دیکھ رہے ہیں اور آپ یقین کریں کہ میں صرف ان کے احکامات ''

ر ہوں۔ "چلو ٹھیک ہے ..... بات چونکہ تمہارے تھانے کے علاقے کی ہے اس لئے ہم میں میں میں ایشار سرور ایسا بھی جار ہمیں ؟"

رہیں آئے ہیں .....ویسے شہاب کا ذرایتا بھی بتاد وہمیں؟" "ہیڈ آفس میں شہاب ٹا قب کے بارے میں معلومات حاصل کر لیجئے۔"

'پیدائی۔'' "چلو ٹھیک ہے اور پھر ہمیں اجازت۔''

«جبيا آپ مناسب سمجھيں۔"

"تم اپنے طور پر خیال رکھنا بلکہ اگر کوئی ایسی و لیمی بات نکلے تو ہمیں بتادینا ..... ویسے اپہ پتاہے تمہارے اس شہاب ٹا قب صاحب نے کیا کیا ہے ؟"

"جی مجھے نہیں پتا؟"

"داکه زنی کی ہے انہوں نے۔"

"كيامطلب؟"

"ایک شوروم ہے ہمارا اسس فاضل داراصاحب کا سساس شوروم میں گھس کر انہوں ، بلکہ اس سے پہلے چو کیدار کو بے ہوش کیا پھر اکی جیب سے چابیاں نکال کراندر داخل ئاوراس کے بعد وہاں سے گاڑیوں وغیرہ کے کاغذات نکال لائے ہیں، ساتھ ہی ایک ارقم بھی جو لا کھوں پر مشتمل ہے۔ بہر حال فاضل دارا صاحب پر ایسی باتوں کا کوئی اثر

له د تالکین شهاب صاحب نے جو کیاہے وہ بہت ہی افسوس ناک بات ہے۔"

"آپ اگر کالفظ استعال کردہے ہیں فرید خان صاحب-" "کیا مطلب؟" فرید خان نے جواد بیگ کود کھتے ہوئے کہا۔

عیا حصب : سرید حال ہے . وہ ربیب رئی ۔ در ایک است ہے۔ " بعنی اتنا بڑا الزام ڈاکہ زنی، کاغذات کی چوری، چو کیدار کو بے ہوش کرنا۔۔۔۔۔ بیہ تمام

الت آپ بولیس کے افسر اعلیٰ پر لگارہے ہیں۔"

مان پر معاملہ چونکہ خالص فاضل داراصاحب کا ہے ..... میں انہی کے کہے ہوئے "ہاں یہ معاملہ چونکہ خالص فاضل داراصاحب کا ہے ..... میں انہی کے کہے ہوئے الاہرارہاہوں..... پہلے ان کاخیال تھا کہ یہ کام آپ نے کرایا ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں

جننچنے کے لئے سیر ھیاں چڑھنی پڑتی ہیں ..... اب سیر ھیاں اگر در میان سے نکال دو تو تر بلندی تک کیسے پہنچو گے بولو بتاؤ؟"

"آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فرید خان صاحب؟"جواد بیگ نے کہا۔

"جمئی فضول چکروں میں مت پڑو ..... یہ سار اکھیل بے کار ہے ..... تحقیقات ہی کہ ا بیں تواس کار کے ملتے خلتے نمبروں کے بارے میں کرو ..... کار کا معائنہ میں تمہیں کرائز ہوں ..... وہ بھی صرف اپنی کو ششوں ہے .... جب حادثے ہوتے بین تو کاروں کو نقصان

ہوں..... وہ ای سرف ہی و سوں ہے..... بب مارے ارک ایک سان اور مرحمان بھی پہنچتا ہے ..... تم اس کار کو دیکھ سکتے ہو جسِ پر تمہیں شبہ ہے.... کوئی ڈنٹ ونٹ نہیں

ہے اس میں سیہ میں ذاتی طور پر کر دوں گا تا کہ متہمیں اطمینان ہو جائے ..... باقی رہی انعام کی بات نواس کی تم فکر مت کرنا ..... دے دیا جائے گا تنہمیں ..... بس اتناہی کہنا تھا ہمیں اور سنو

. ایک بات اور کههٔ دین ہم اچھے آدمی بن گئے ہیں ..... ہمیں برائیوں کی طرف مت لانا۔"

"آپ بہت کچھ کہہ چکے ہیں فرید خان صاحب کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ان کیس کی تفتیش میں نہیں کر رہا۔"

"ایں۔" فرید خان چو نکا۔

''ہاں بات میرے ہاتھ کی نہیں ہے، بلکہ چونکہ علاقہ میرا تھا۔۔۔۔۔ اس لئے نیٹل برانچ کی طرف ہے یہ کیس میرے ہاں رجٹر کروایا گیاہے۔۔۔۔۔ باقی اس سے میر اکوئی تعلق نہیں ہے۔''

" سپیشل برانچ کی طرف ہے؟"

"جی ہاں ..... آفیسر آن سیشل ڈیوٹی شہاب ٹاقب صاحب اس کیس کی تفیش رہے ہیں۔"

" یہ کون ہیں بھائی ..... کوئی بگڑی ہوئی چیز ہے کیا؟"

" پیر تو آپ اپنے طور پر معلومات عاصل کر سکتے ہیں..... فرید خان صاحب آپ ۔ کا بعد سرکھیے میں بید " ہی ہوں ہے ۔ ک

وسائل ہم ہے کہیں زیادہ ہیں۔ "جواد بیگ نے کہا۔ ' ' '' دیا و س ' سیشل ہونسے کیجس کا لیس گریوں اتعلق تو سیشل

"چلوٹھیک ہے۔۔۔۔اس سپیشل آفیسر کو بھی دیکھ لیں گے، ہمارا تعلق تو سپیشل لو والد ہے ہی پڑتا ہے۔۔۔۔۔البتہ ہم اپنی محبت میں تمہیں سے بات بتادیں کہ برائیوں ہے نیکیوں کا

طرف جانا بہت مشکل ہو تاہے لیکن نیکیوں سے برائیوں کی طرف آنا آسان ہو تاہے۔ اُ

" با نے پلاؤ .... حیات علی بہت عمدہ سی، تم سامنے ہو مل والے سے خود بی جائے

"ا بھی آ جاتی ہے صاحب۔" حیات علی نے کہااور باہر نکل گیا۔

جوادیگ کھڑکی سے باہر جھا تکنے لگا .... جب حیات علی تھانے کے گیٹ سے باہر نکل

شہاب اور بینااس وفت اپنے مخصوص ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے .... ہیہ ہو کل بھی دیئے جارہا ہوں..... میں کو شش کروں گا کہ فاضل وارا صاحب کا ذہن اور ول آپ ہُ اریخی نوعیت کا تھا.....ان کی ابتدائی ملا قاتیں یہبیں ہوتی رہی تھیں اور اب بھی یہی ہوتل ں کی مخصوص جگہ ان کی پیندیدہ جگہ تھی .... ہوٹل کے ویٹر بھی دونوں کے بارے میں ہوجا تا ہے۔ میر اخیال ہے میرے یہ الفاظ کافی میں .....اجازت۔ "فرید خان اپنی جگہ ہا 🚉 تھے اور تبھی تبھی ان کا نداز بینا کو جیسینیے پر مجبور کر دیتا تھا.....اس وقت بھی جس ویٹر نے ان کے سامنے کھانالگایا ....اس نے بڑی اپنائیت سے دونوں کی خیریت پو چھی تھی اور

" دیکھوشہاب میر انداق نداڑاؤ۔" بینانے کہا۔ "ارے خیریت.....میں توبالکل خاموش ببیٹھا ہوا ہوں۔"

" تمہاری ایک ایک حرکت ہے اب واقف ہو گئی ہوں میں۔" بینانے کہا۔ "خداخیر کرے، میری کون می حرکتیں آپ کے علم میں آئی ہیں۔محترمہ؟" "لبن بور مت کرو**۔**"

"مگربات تو یچھ پتاھلے؟"

"ویٹر نے جس طرح خیریت ہو چھی تھی اس پر تم مسکرا پڑے تھے۔"شہاب بنس پڑا اربینااے گھورنے لگی۔ تب شہاب نے کہا۔

"بس به سوچ کر مسکرادیا تھامیں کہ بیاوگ ہمارے بارے میں کیاسو چتے ہوا گے؟" "سوچتے ہوں گے وہ پاگل ہیں جو بلاو جدا یک دوسرے کے چیچے لگے ہوئے ہیں۔"

کہ شہاب ٹاقب صاحب اس سلسلے میں زیادہ سر کرمی د کھارہے ہیں تو پھر ہو سکتاہے میان نہاں میں خود اپنے ہاتھ میں لے ر کھاہے۔" کارروائی ہو۔" بیس تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔"جواد بیگ نے کہا پھر بولا۔

"میں نے کہانامیں نے بید ذاتی طور پر آپ کو بتایا ہے ..... کوئی رپورٹ وغیر ہنیں ارز اگران کاموڈبن گیاتو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر شہاب صاحب نے بیہ سب پچھ کیاہے تووہ ن<sub>ور ن</sub>ی فاضل داراصاحب کی خدمت میں حاضر ہو کریہ تمام اشیاءان کو واپس کر دیں گے <sub>سیدانی</sub> خیر مجھے کم از کم اس بات کا پتاتو چل گیا کہ جواد بیگ صاحب آپ اس سلسلے میں زیادہ سر گرن<sub>ی ا</sub>نواس نے جلدی سے ٹیلی فون اٹھا کر سامنے رکھااور ریسیور اٹھا کر شہاب کے نمبر ڈائل مظاہر ہ نہیں کرر نے، البتہ ایک بات میں آپ سے اور کہنا چا ہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگرائ رنے لگا۔ سلملے میں آپ جائے ہیں کہ فاضل داراصاحب سے تعاون کیا جائے تو شہاب صاحب ز اب تک کی کار کردگ کی ایک تفصیل بناکر مجھے ٹیلی فون کردیں ..... میں آپ کے لئے نبر طرف سے صاف ہوجائے ....ان کے دل میں اگر کسی کے لئے میل آجا تاہے تو پھرود میا اور آہتہ قدموں سے چلتا ہوا ہاہر نکل گیا....ایس۔ آئی حیات علی خاموشی سے کھڑا ہے ب کچھ دکھ رہاتھا..... جوادیگ کے چہرے پر بجیب سے تاثرات تھے....الیں۔ آئی حیات اللی اے جانے کے بعد شہاب کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ بھیل کئی تھی۔

> "سر ..... آپ کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت میں نہیں کر سکتالیکن ایک بات ضرار کہہ سکتا ہوں وہ بیر کہ فاصل دار ااور فرید خان جیسے لوگ بہت صاحب اختیار ہوتے ہیںاد ہمیں نوکری کرنی ہے۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اس سلسلے میں بالکل خاموشی افتیا كرجائين ..... ويسه شهاب ثاقب صاحب بهي بهت برئى شخصيت مين ..... ان كاريكاروان . د نوں بہت او نچاجار ہاہے۔ میر اخیال ہے سریہ معاملہ کچھ زیادہ ہی آ گے نکل جائے گا۔ " " ٹھیک کہتے ہو حیات علی واقعی ہمیں اس سلسلے میں خاموثی اختیار کر لینی جاہے'

"صاحب مصلحت کا تقاضا یمی ہے ....اب آپ بتائے ہم کمزور سے لوگ بھلاات بڑے بڑے لوگوں سے کیسے ٹکر لے عمیں کے اور پھریہ تو بہت اچھی بات ہے کہ شہر

اله تو میں جھی ہوں.... بات یہی ہوئی تھی لیکن اب ظاہر ہے فاضل داراا پی بیٹی کو بچانے ے لئے مختلف طریقے استعمال کر رہاہے، اس میں سب سے بڑی چالا کی اس نے ہید کی ہے کہ "تو پھر کھانے کو ہی کیوں نہ موضوع بنالیا جائے۔"شہاب نے کہااور کھانے پڑم بن کارے اشتیاق علی کی موٹر بائیک کو نکر ماری ٹی تھی وہ گم کر دی گئی ہے اور اس کی جگہ پڑا..... کھانا خامو شی سے کھایا گیا تھااور پھر کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعدانی <sub>انکا</sub>ڈل کی دوسری کار لاکر کھڑی کردی گئی ہے.... چالا کی بید فرمانی تھی فاضل دارانے کہ اں کار کا میٹر آ گے بڑھوادیا تھا تا کہ وہ ایک استعمال شدہ کار محسوس ہواور وہ سے کہہ سکے کہ کار الکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اس پر کوئی ڈینٹ کا نشان نہیں ہے ۔۔۔۔۔ کیکن چیسز نمبر وغیرہ وہ

نہیں بدلوا کا تھااور نہ ٹائروں پر ایسے نشان ڈال سکا، جس سے یہ پتا چلے کہ کاریا نج جھے ہزار مِل چِل سکی ہے....اس طرح فاضل داراکی مجرمانہ ذہنیت کا پتا چلتا ہے..... باقی ڈبل او گنگ کی جو رپورٹیں میں فاضل دارا کے بارے میں وہ یہ ہیں کہ وہ انتہائی بااثر انسان ہے اور

ال حشيت كامالك ہے جس بر ہاتھ ڈالنا آسان نہيں ہو تا۔"

شہاب رُک کر بینا کو دیکھنے لگا پھر بولا۔"اور بیناایسے اژد ہوں سے جنگ میری زندگی کا مثن ہے۔'' بینانے شہاب کا چہرہ دیکھااور کانپ گئی۔۔۔۔ یہ چہرہ آگ کی طرح د مک رہا تھااور بيااس آگ كامفهوم جانتى تھى۔

多多多

"واه بینا، میر اخیال ہے اس ہے بہتر تشخیص نہیں کی جاسکتی تھی۔" " موضوع بدل دوورنه میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔"

نے جائے طلب کرلی ..... چائے کے سپ لیتے ہوئے شہاب نے کہا۔

"موضوع چونکه بدل دیا گیاہے اس لئے وہ دلچسپ موضوع سامنے لایا جارہاہے، جر یر آج کا کام جاری ہے۔"

"اب تویوں لگتاہے جیسے حمہیں میری ضرورت نہیں رہی۔"بینانے کہا۔

"تم بلاوجه حِطلار ہی ہو بینا..... جس وقت کہو، قاضی کو بلا کر نکاح پڑھوالوں اور تہہم اینے گھرلے جاؤں۔"

"فضول ہاتیں..... ہالکل فضول ہاتیں..... میر امقصدیہ نہیں ہے۔"·

"اچھا....اچھاتو پھر؟"

"ميرامطلب بيه المحكم مجهد كم مجهد كى سليل مين استعال نهين كررم ؟" "اس کی وجہ بھی ہے بینا۔"شہاب نے سنجید گی سے کہا۔

"استعال کرنے سے چیز خراب ہو جاتی ہے اور میں تمہاری مکمل حفاظت کراہا

"میں بے تکلفی کی انتہا تک پہنچ جاؤں گی۔"بینا نے شدید غصے سے کہا۔

" كاش اليابو، ميرى تويه ولى خوابش بيس بهرحال بينا سجيدگى سے بتاؤ، مزاآه ہے تمہاری ابھی کہیں گنجائش نہیں نکلی،اگر نکلی تو ظاہر ہے تمہیں مصروف کر دیا جائے گا۔ بات یہاں تک پیچی ہے اشتیاق علی کی موت کے ذمے دار فاضل دار اادر اس کی بینی ب جہاں تک میری معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہما فاصل دارا کی بیٹی ایک انتہائی سر کش اور کَبْرُ بوئی 'ٹرکی ہے، نشہ وغیرہ بھی کرتی ہے اور نشے کے عالم میں انتہائی تیز ڈرائیونگ ک<sup>ی ہاؤ</sup> ہے... اشتیاق علی کو کسی منصوبے کے تحت نہیں مارا گیابلکہ ہما فاضل دارانے اے ا<sup>س ب</sup> کار سے نگر مار کر ہلاک کر دیا کہ اس نے تیز ر فتاری پر اے روکنے کی کو شش کی تھی۔<sup>از)</sup> جمی بہنچے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بھی اُڑنے والوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ تیرے باتھ

ازانے والے ہاتھ ہونے چاہیں ..... میر ی بدبات مان لی بیٹے تو یوں سمجھو کہ سونے کا آد می

بن جائے گا۔"راحیل نے گردن خم کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ويے ايك بات كهول شاه صاحب اے خوشامدنہ سجھے آپ كہتے ہيں كہ آپ يزھے کھھے نہیں ہیں مگر آپ کی ہاتیں ہیروں کی طرح چمکتی ہوئی ہوتی ہیں۔'' " تجربه حاصل کیاہے بیٹاد نیاکامیری زندگی کی کہانی سے توحیران رہ جائے۔" "تو آج ہو ای جائے غفار شاہ صاحب ....ویسے بھی وقت تو کا ٹناہے۔"راحیل نے ہا۔ "لبس سمجھ لے ایک جھو نپڑی میں پیدا ہوا باپ سمندر سے محصایاں پکڑ تا تھا..... ٹوٹی بھوٹی مشتی تھی اس کی بس بول سمجھ اللہ کے بھروسے پر سمندر میں نکل جاتا تھااور جو مال دومروں سے چکے جاتا تھاوہ لے کر چلا آتا تھا۔.... ٹھیکیدار ہمیشہ آدھے بیسے کھا جاتا تھااور آدھے پیپیوں میں سیر بھر آٹایاؤ بھر دال نمک مر ی بس زندگی اس سے آ گے بڑھی ہی نہیں، البتہ قدرت نے ایک احسان کیا حسین شاہ پر کہ اسے زیادہ بیجے نہیں دیئے۔۔۔۔۔ایک میں تھا، ماں تھی میری اور میر اباب وہ ٹوٹی ہوئی کشتی جیسے سمندر سے واپس لے کر آ جانا ہی بڑا کام تا ۔۔۔ میں تحقیے بتاؤں ۔۔۔۔ لکڑی کے تختے چننے کے لئے میرا باپ میلوں دُور جاتا تھااور پھر دن مجر بینها کشتی کی مرمت کرتار بها تها، جس دن کشتی میں کوئی سوراخ ہوجاتا تھااس دن کملیں وغیرہ لانے کے لئے پیپے نہیں ہوتے تھے ..... روٹی روکھی کھانی پڑتی تھی اور وال کے . ہیے بچاکر کیلیں خریدی جاتی تھیں ..... باپ نے آد ھی زندگی ایسے ً مزار ک<sup>ی</sup> کین میں سب کچھ وکھ رہاتھا..... ٹھیکیدار کے علاوہ سب کی یہی حالت تھی ..... میں سمجھتا تھاکہ ٹھیکیدار آخر ہے تو ہماری ہی طرح انسان وہ کیوں اتنی عیش کی زندگی گزار تا ہے.... ہم کیوں اس طرح نقیروں کی طرح جیتے ہیں،ہم سے تواجھے وہ فقیر تھے جودن بھر سڑ کوں پر بھیک مانگتے تھے اور تام کو مزے ہے عیش کرتے تھے .... میں نے پہلی بار ایک فقیر کو ہی لوٹا تھا. ... میں نے دیکھاکہ ایک د کاندار نے فقیر سے پانچ سورویے کا کھا مانگااور فقیر نے اسے اپنے لباس سے نوٹول کی گڈیاں نکال کرا کیک منٹ میں دے دیں۔ … بس میں نے اسی وقت فیصیہ کر لیا کہ پانگاسوکاوہ نوٹ میر اہے مگر جب میں نے اس فقیر کی گر دن دبوج کر اس کی صدر ک ہے یا تے مو کاوہ نوٹ تلاش کیا جانتا ہے اس کی صدری سے مجھے کیا ملا۔ "

شتہرکے ایک پوش علاقے میں بن ہوئی خوبصورت عمارت کے کمپاؤنڈ میں کن کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔۔۔۔۔ گیٹ پر مسلح چوکیدار نظر آرہا تھا۔۔۔۔ عمارت میں روشنی بہت کم تھی۔

بیر ونی حصہ نیم تاریک نظر آرہا تھالیکن وہ ہال خوب روشن تھا جہاں بہترین فرنیچر پڑا ہوا تھا اور دو آدمی بیٹے کسی کاانظار کررہے تھے۔۔۔۔۔۔ دونوں بہترین لباس پہنے ہوئے تھے لیکن یہ لباس ان کی شخصیت ہے ہم آ ہنگ نہیں تھے کیونکہ ان کے چہرے گنا ہوں کی طرب یا ہوا تھا۔ سفید کھر درے اور شرافت سے عاری ان میں سے ایک کے کان میں کو کا پڑا ہوا تھا، بہتوں کی انگلیوں میں انگشتریاں جن کے قیمتی ہیرے چمک رہے تھے۔ دو سراشاید پہلے آدئی سے کمتر درج کا تھا۔۔۔۔ لباس تو وہ بھی عمدہ پہنے ہوئے تھا، لیکن اس کی شخصیت پہلے شخص سے کمتر درج کا تھا۔۔۔۔ لباس تو وہ بھی عمدہ پہنے ہوئے تھا، لیکن اس کی شخصیت پہلے شخص کے سامنے دبی دبی نظر آتی تھی۔۔۔۔۔ انگشتریوں والے شخص نے کا کی پر بند ھی ہو کی قیمتی کے سامنے دبی دبی دبی نظر آتی تھی۔۔۔۔۔۔ انگشتریوں والے شخص نے کا کی پر بند ھی ہو کی قیمتی کہا وقت دیکھااور پھر دو سرے آدمی سے بولا۔ ''وقت تو ہوگیا ہے ہمیں بہی وقت دیا تھانا؟''

"جی شاہ صاحب مالک ہے ….جب مر ضی ہو گی آ ہے گا۔"

"ہاں ہے تومالک ہی۔" پہلے آدمی کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔

''ویسے غفار شاہ صاحب تچی بات میہ ہے کہ جب سے ہم نے فاضل داراصاحب کُ غلامی قبول کی ہے۔ طبیعت بڑی مبلکی ہو گئی ہے اور یول محسوس ہو تاہے جیسے اب شہر پر ہمارا ران ہے۔''جواب میں غفار شاہ کے ہو نٹول پر مسکراہٹ تھیل گئی۔

''د کھے راحیل!انسان کو ہمیشہ وقت کا غلام ہو نا جائے،ارے دارا کیا چیز ہے ۔۔۔ بڑے بڑے وقت کے آسان پر ہلندیوں تک پنچےاور پھر پینگ کی طرح کٹ گئے،ڈولتی پینگ جہاں

"كياملاشاه صاحب؟"

"سوله ہزارروپے بورے سولہ ہزاراوربس بول سمجھ لے کہ میہ کھیل انہی سولہ ہزار ہے، لوٹا تو میں نے فقیر کو ہی تھالیکن وہ شہنشاہ گر تھااور اس کے بعد میں نے اپنی کشتی بنائی اور اباے کہد دیا کہ بیٹھ جاابا تونے اپناکام پوراکر لیاہے، اب مجھے اپناکام پوراکرنے دے سیارتی کے لوگوں کو جیرانی تھی لیکن بھلا کون کیا کہہ سکتا تھا، لیکن کسی کی کیاہمت تھے کہ مجھے کچو کہتا اور پھر جب ٹھیکیدارنے مجھ سے اپنی پہلی کھیپ کے آدھے پینے مائلے تومیں نے مار مار کرائے خون أگلوادیا، طاقت کی زبان ہر جگد منجی جاتی ہے اور میں نے ٹھیکیدار کو طاقت کی زبان سمجهادی تھی.....میں نے اس سے کہہ دیا تھاکہ دیکھے ٹھیکیدار معاملہ میرا تیرا ہے.....پولیس تک پہنچا تو سزائے موت تونہ ہوگی مجھے لیکن تجھے میں سزائے موت ہی دوں گااور بات مھیکیدار کی سمجھ میں آگئی۔ سمجھدار بندہ تھا، بس بہاں سے آغاز کیا تھا میں نے، پھر میں نے سوچا کہ یہ تھیلی پکڑنے کا کام بے و قوفوں کا ہوتا ہے، تومیں نے دوسرے کام تلاش کے، سمندر میں کنگر انداز جہازوں کو بندرگاہ سے کھلے سمندر تک مال لانے لے جانے کے لئے بندوں کی ضرورت ہوتی تھی، میں نے بھی اپنی انٹری کرادی اور پوری محنت تگن ہال روانه ہونے والے جہازوں تک لے جانے لگا ..... وارے نیارے ہو گئے، خوب کمائی کی، کچر ظاہر ہے ..... مجرم اور پولیس کا تو چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، پکڑا گیا اور سز اہو گئی لین جیل سیح تربیت گاہ ہوتی ہے ..... سکول میں پڑھنے کا موقع تو نہیں مل سکاتھا، جیل میں جرم<sup>اً</sup> ن تعلیم عاصل کی اور بس اس کے بعد زندگی کے راہتے بدل گئے ..... خاندان ہی بدل لیا پہ نے اپنا... نفار شاہ بن گیااور غفارے کے اباحسین شاہ جی کو عیش کر ادی میں نے ان لو ًوں کو بس بوں سمجھ زندگی کا آغاز ایسے کرنے کے بعدیہاں تک پہنچا ہوں ..... ہم تو چرہے سورج کے بچاری ہیں ..... کم از کم اتنا ضرور ہو گیا ہے فاضل دارا کی وجہ سے کہ پولیس جان چھوٹ گئی ہے ..... کوئی فاضل دارا کے سامنے نہیں آتا کیکن میہ بات وما<sup>نے میں آ</sup> را خیل کہ فاضل دارا بھی آخری چیز نہیں ہے، آگے پیچھے بھی بہت کچھ ہے۔ اگر ک يجهي كاخيال ركھ ليا توسمجھ لے كه بازى جيت لى ..... آج فاضل داراكل كو ئى دوسر ابوگا، جس تک اس کاسورج چڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے، سورج ڈھل جائے گا ... ہم بھی آرام کرے جُ ج کیں گے۔"غفار شاہ بننے لگا۔ ، باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تھی،راحیل <sup>نے کہ</sup>

"ميراخيال إلى الكيا؟"

"ہوں..... يہيں آئے گا۔" وونوں انظار كرنے لگے، قد موں كى جاب أبحرى اور پھر دروازے پر آہٹ سنائی دی، لیکن اندر داخل ہونے والا فاضل دارا نہیں بلکہ فرید خان تھا..... فرید خان بھی اپنے وقت کا ہڑا غنڈہ تھا لیکن تعلیم یافتہ یہ الگ بات ہے کہ غفار شاہ سے ہیشہ سے اس کی چلتی تھی، یہ تو فاضل داراہی تھاجس نے آگ اور یانی کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا..... فرید خان اندر داخل ہوا..... غفار شاہ نے مسکراتی نگاہوں سے اسے ویکھا فرید خان کے چبرے کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔

إد هر أد هر ديكي كر بولا-

"باس نہیں آیا بھی تک۔"

" ماس نہیں آیا تو کیا ہوا ہاس کانائب تو آگیااور پھر تمہارا کیا خیال تھا فرید خان کیا تمہیں ماس کے بعد آناتھا۔"

"كمامطلب؟"

''اپنی اہمیت جمانے کی کوشش نہ کیا کرو ..... میر انام غفار شاہ ہے۔''

" ہاں ..... جانتا ہوں تمہارانام غفار شاہ ہے اور ہمیشہ نظرا نداز کر تا ہوں تمہیں، صرف اس لئے کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو۔ "جواب میں غفار نے قبقہد لگایااور بولا۔

" ہاں اس میں کوئی شک نہیں، فرید خان تعلیم یافتہ آدمی ہے لیکن بڑے بڑھے لکھے لوگ غفار شاہ کے جوتے جائے ہیں، کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے تم نے فرید خان؟" "اگر تمہارے پاس بکواس کرنے کے لئے زیادہ وقت ہے تواس کے لئے تمہارے پاس یہ سخص کافی ہے ..... میں باہر باس کا انتظار کروں گا۔''

"ارے نہیں نہیں بیٹھو فرید خان اب تو ہماری چھتری ایک ہی ہے اور جب بندہ ایک چھتری کے ینچے بیٹھتا ہے تو پھر آپس میں اختلافات نہیں رکھتایا پھر ایساہی اختلاف ہے تو چھتری کے نیچے رُخ بدل کر بیٹھ جاؤ۔"

"بهت بولتے ہوتم غفار شاہ اور مجھے زیادہ بولنانا پبندہے۔"

" یقیناً .... یقیناً تمهارا یکی خیال ہو گا کہ زیادہ بولنے والے بے و قوف ہوتے ہیں۔" "جانة بھی ہو پھر بھی بولے جارہے ہو۔"فرید خان مسكرادیا۔ يابلت بمواله"

" نہیں غفار شاہ فاضل دارا ہر شخص کا تجزیہ کر سکتا ہے وہ کس سے کیاکام لے سکتا ہے، وہ جانتا ہے اول تو تم میرے لئے کا فی کام کر چکے ہواور پھر میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں کہاں اور کس کام کے لئے استعال کیا جا سکتا ہے .... یہ بات تو تم دونوں اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے پاس آ دمیوں کی کمی نہیں ہے، اگر پچھ کرنے پر آ جاؤں اور اپنان آ دمیوں سے کام لینے کا فیصلہ کروں تو سمجھ لو کہ کوئی مشکل مشکل ہی نہ رہے لیکن میں کسی اور کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دونوں ونگ الگ رہیں جو کام میں استعال کر لیا تو کل پھر ہوں وہ لوگ وہ کی کوشش کریں گے، تم دونوں میرے ونگ کے دوسرے جھے وہ میرے سر پر چڑھ کر بیٹھنے کی کوشش کریں گے، تم دونوں میرے ونگ کے دوسرے جھے ہواور مقامی کام تمہیں، ہی سر انجام دینا ہوں گے۔"

"باس انکار کس نے کیا ہے، تم صرف حکم کرو۔" غفار شاہ بولا فرید خان خاموش بیشا ہواغقار شاہ اور فاصل دار اکو دکھ رہاتھا۔ فاصل دار انے اسے مخاطب کر کے کہا۔

"جوادبیگ کی طرف سے اور کوئی خاص بات تو نہیں معلوم ہوئی فرید خان۔"

'' نہیں ہاس ویسے بھی ہاس ہمارااور پولیس کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔۔۔۔۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے نام پر ایس انچ او کامنہ بند ہو گیا تھااور بظاہر دہ ڈھیلا نظر آنے لگا تھا،لیکن ہاس پولیس بھی بہر حال غیر ہی ہوتی ہے اور غیر وں پر بھروسا نہیں کیاجاسکتا۔''

"اسسليل ميس جونام سائے آياہ وہ مجھے خاصا پريشان كررہاہے۔"

"شہاب ٹا قب کی بات کررہے ہو باس۔ "فرید خان نے کہا۔

"اتے معمولی انداز میں اس کانام مت لو ..... میں بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات کر اتارہا ہوں اور بہر حال میں بے و قوف نہیں ہوں جو کچھ اس کے بارے میں معلوم ہواہے وہ بہت خطرناک ہے ..... بہر حال میں بڑے بڑے کام کر چکا ہوں، بڑی بڑی قوق سے نگرا چکا ہوں میں لیکن آسٹین کے اندر جو سانپ پلا ہوا ہو تا ہے نال وہ زیادہ خط ناک میں ایکن آسٹین کے اندر جو سانپ پلا ہوا ہو تا ہے نال وہ زیادہ خط ناک میں ایکن آسٹین کے اندر جو سانپ بلا ہوا ہو تا ہے نال وہ زیادہ

'' تو بغل میں دباکر ماردو باس اسے بغل سے باہر ہی نہ آنے دو۔'' غفار شاہ نے پھر پرمیان میں مداخلت کی اور فاصل دارااہے دیکھنے لگا، پھر غصیلے کہیج میں بولا۔ "تہہیں اندر سے کھولناچا ہتا ہوں ..... فریداوراس کے لئے پہلے سے بولناضر ورئی ہے۔"
"تم مجھے اندر سے کیا کھولو گے غفار شاہ بس سمجھ لوباس کی شہنشاہی میں تم بھی عن سے دار کہلانے لگے ہو ..... ورنہ جو کچھ تم تھے تہہیں اندازہ ہوگا۔"

"میں سمجھتا ہوں آپ لو گوں میں جو با تیں ہور ہی ہیں ان کا بتیجہ اچھا نہیں نظے گا۔

باس آنے ہی والا ہو گا۔"

راحیل نے مداخلت کی۔

"تواپنان شہنشاہ سے کہو کہ خاموش بیٹھنازیادہ اچھاہوگا۔" غفار شاہ بینے لگا تھا پھر زیادہ در نہیں گزری تھی کہ دوبارہ دروازے پر آہٹ ہوئی اوراس باراندر داخل ہونے والا فاضل داراہی تھا، دادل بھی اس کے پیچھے مسلح تھا اور کسی سنگی ستون کی مانند چلا آرہا تھا، اندر موجود تینوں افراد کھڑے ہوگئے …… فاضل دارانے سرسے ہیٹ اتار کر ایک اسٹینڈ پر لاکایا اور پھر ایک صوفے کی جانب بڑھ گیا، دادل اس کے پیچھے سٹین گن سنجال کر کھڑا ہو گیا تھا ۔…. فاضل دارانے ہا تھ کے اشارے سے ان تینوں کو بیٹھنے کے لئے کہا اور پھر ایک نگاہ انہیں دکھ کر کہا۔

"تم لوگ ٹھیک تو ہو نال؟"

"باس کی چھتری کے نیچ ٹھیک نہ ہوں گے تو کیا ہو گا۔"

"لیکن مجھے چھتری میں سوراخ ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔"

" نہیں باس ہم ہیں اور ہماری موجودگی میں تمہاری چھتری میں سوراخ نہیں ہو سکتے۔"غفار شاہ نے کہا۔

" مجھے بڑی بڑی ہاتیں کرنے والے ناپیند میں غفار شاہ صورت حال اس وقت ذرا کچھ سنگین سی نظر آر ہی ہے۔"

" باس غفار شاہ کو آزماؤ ..... میں تو آئ تک سے محسوس کر تا ہوں کہ صرف ب<sup>ی</sup> ٹریفَک چل رہاہے۔"

"مطلب؟" فاضل دارانے سوال کیا۔

"مطلب میہ باس کہ میں صرف تمہاری مہر بانیوں کے سائے میں جی رہا ہوں <sup>ہمے۔</sup> ابھی تک مجھے سے کوئی ایساکام نہیں لیا جس سے مجھے بیا حساس ہو کہ میں بھی تمہارے <sup>سی کو م</sup> ماً ''سانپ آگر آشنین میں چھپا ہوا ہو تواہے بغل میں دباکر مارنے کے نتائج جانتے ہو غفار شاہ۔'' فرید خان ہنس پڑاتھا،اس نے کہا۔

''غفار شاہ آج کل ارسطو کو پڑھ رہاہے باس اورسلسل ارسطو کے اقوال دہرارہاہے۔'' غفار شاہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ فاضل دارانے کہا۔

" مجھے بتاؤ شہاب کو قابو میں کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے .....الیں ای او توراہ راست پر ہے لئیکن شہاب سنا ہے بہت بڑا فتنہ ہے اور معلومات کرانے سے پتا چلا ہے کہ بہت سے کارنا ہے اس کے نام سے وابستہ ہیں، میں اس کی زندگی میں کسی نئے کارنا ہے کا اضافہ نہیں چا ہتااور پھر تم دونوں جانتے ہو کہ جس طرح زمانہ قدیم میں جادوگروں کی جان طوط میں ہوا کرتی تھی اس طرح میری زندگی میری بیٹی ہما میں ہے ..... ہما کے ناخن کو بھی تکلیف میں بیٹی ہما میں ہے ..... ہما کے ناخن کو بھی تکلیف کہنچی تو میں اینا ہاتھ کا کٹ کر چھینک سکتا ہوں۔"

''اس کی نوبت نہیں آئے گی ہاس بس ایک بار تمہاری طرف سے تھلی اجازت جائے۔'' ''مطلب۔'' فاضل دارانے سوال کیا۔

" بیس شہاب اس و نیامیں اکیلا تو نہیں ہوگا ۔۔۔۔۔ گھروالے ہوں گے اس کے مال ،باپ، بہن ، بھائی، بیوئی، بیچ بالکل سیدھاسیدھاساکام ہے باس، صرف سیہ معلوم کر لیاجائے جس طرح تنہاری جان تنہاری بیٹی میں ہے ۔۔۔۔۔ شہاب کی جانب کس میں ہے ۔۔۔۔۔ باس پکڑ لائیں گے اسے اور اس کے بعد سودا مضبوط رہے گا۔" فاضل دارا کے چیرے پر نفرت کے آثار

پھیل گئے اس نے غفار شاہ کو گھورتے ہوئے کہا۔

''گرھے ہو تم بالکل آج کل یوں لگتا ہے جیسے تم انڈین فلموں سے تربیت حاصل کر رہے ہو۔۔۔۔۔ انڈین فلموں میں توبہ آسانی ہے دکھایا جاسکتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔''

ماں بہت بھیں ارتصابی ہوں۔'' غفار شاہ نے کہا فرید خان کے ہو نٹوں پر زہریل ''سمجھا دو باس تمہارا غلام ہوں۔'' غفار شاہ نے کہا فرید خان کے ہو نٹوں پر زہریل مسکر اہث پھیلی ہو کی تھی، فاضل دار انے کہا۔

ر بہت یں بول میں بول میں موروں کی طرح کسی بڑے سنڈیکیٹ کے آر گنائزر نہیں "بہلی بات تو یہ کہ ہم انڈین فلموں کی طرح کسی بڑے سنڈیکیٹ کے آر گنائزر نہیں ہیں اور دُنیا بھر میں ہماراسکہ نہیں چل رہانہ ہی ہمارے پاس وہ عظیم الثان ہیڈ کوارٹر ہے ہوئے ہیں جن میں ہیلی کا پٹر ، راکٹ لانچر ، کلاشن کوفیس اور ٹینک موجود ہیں، بھی میں توایک معمول

نہاب مجبور تہیں ہوجائے گا۔" "دیکھو بو قوف کسی بھی شخص کوجو خطرناک ہو جنونی نہ بناؤ ..... شہاب ٹا قب آگر کام کررہا ہے تو قانون کے ایک کارکن کی حیثیت سے کام کررہا ہے، اس کام کو اگر ہم نے ذاتی لڑائی میں تبدیل کر دیا تو وہ جنونی ہوجائے گا اور جنون کا نتیجہ اچھا نہیں نکاتا..... میرے خیال می فرید خان اب بیہ طریقہ کار استعال کیا جائے کہ شہاب سے رابطہ قائم کرو، اسے راہ راست پرلانے کی کوشش کریں گے، بس طریقہ کار مناسب ہونا چاہئے ..... مان گیا تو ٹھیک ہادراگر نہ مانا تو پھر دوسرے قدم کے بارے میں سوچیس گے۔"

''انتہائی مناسب بات ہے باس جب لڑائی ذاتی نوعیت اختیار کر جاتی ہے تو نتائج بہت علین ہوتے ہیں، وہ قانون کے لئے کام کررہا ہے ۔۔۔۔۔ یہ بات میں معلوم کر چکا ہوں کہ مرنے والے سار جنٹ ہے اس کاکوئی ذاتی رشتہ نہیں تھا، بس وہ بھی پولیس والا تھا، باس آپ میسامناسب سمجھیں ہدایت دیں ۔۔۔۔ باقی رہی غفار شاہ کی بات تو باس اور تو پچھ نہیں کہوں گا میں آپ سے نادان کی دو تی کو جی کا جنجال نہ بنائیں۔''

"میری سمجھ میں نہیں آتا ہاس کہ مجھ میں اور فرید خان میں کیا فرق ہے ..... آپ نے اے اسے بولنے کی کچھ زیادہ ہی اجازت نہیں دے دی کیا۔"

"فرید خان اپنے آپ پر کنٹر ول رکھو، کوئی بھی بہت زیادہ ذہین نہیں ہو تا ۔۔۔۔۔ تم اگر ایک شعبے میں کام کرتا ہے۔۔۔۔ میرے لئے تم دونوں ہی اہمیت کے حامل ہو تو بھریوں کرو فرید خان تم کہ بڑی احتیاط کے ساتھ شہاب التب ہے دوستی بڑھاؤ، اپنے آپ کواس سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قریب بینچنے کی کوشش کرواور دیکھوکہ وہ کون می زبان بولتا ہے۔"

"ٹھیک ہے باس اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں،البتہ ایک سوال میرے ذہن میں بار بار

هنگ رہائے۔ "ساک ۵۰۰

"بولوكيا؟"

"باس بیہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کی پینچ کتنی ہے .... میں نے آپ کوار سے پہلے بھی اتنا پریشان نہیں و یکھا۔"

''شادی شدہ نہیں ہونااس لئے کسی بڑی کے باپ ہوتے اور تمہاری بٹی کسی خط ناکر بیاری میں مبتلا ہو جاتی تو مجھ سے بیہ سوال نہ کرتے ..... میں اپنی مال، دولت، عزت آ ہر و سج کارسک لے لیتا ہوں لیکن ہماکی زندگی پر کوئی رسک لینا میرے لئے ناممکن ہے۔''

"ہمانی بی ہماری عزت ہیں، ہماری آئکھوں کی روشنی اور سر کا تاج ہیں سسکسی نے ان کی جانب نگاہ اُٹھا کر دیکھا تو پھر وہ دوبارہ اس دُنیا کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔" غفار شاہ نے برجوش کیجے میں کہا۔

> "غفار شاہ جو قدم بھی اُٹھاناہے سوچ سمجھ کر اُٹھاناہے۔" " تو پھر آپ ہمیں حکم دوباس۔"غفار شاہ نے کہا۔

"تم میری طرف سے ملنے والے اشارے کے منتظر رہو، مناسب وقت پر میں تنہیں تمہاراکام دے دول گا۔"

" تھيک ہے ہاس۔"

"لیکن خاص طور سے تنہیں ہدایت کر تا ہوں غفار شاہ کہ شہاب یا ہو سکتاہے ا<sup>س کے</sup>

ہے ہے دوسرے افراد تم تک پہنچنے کی کوشش کریں، تمہیں ان لوگوں کو سنجالنا ہے اپنی منے کوئی قدم مت اُٹھانا۔''

'' ٹھیک ہے ہاس جبیبا آپ بولو۔'' نحفار شاہ نے کہا۔ '' تھیک ہے ہاس جبیبا آپ بولو۔'' نحفار شاہ نے کہا۔

"بس اس وقت يهي أفتلو كرنا تھي مجھے تم ہے۔"

اور اس کے بعد فاضل داراا پی جگہ ہے اُٹھ گیا، دادل اس دوران بالکل خاموش کھڑا نی۔۔۔۔وہسب باہر نکلے تو فاصل دارانے کہا۔

"میں جارہا ہوں تم لوگ ایک ایک کرکے اطمینان کے ساتھ باہر نکلو، اس عمارت کو نہیں جارہا ہوں تم لوگ ایک ایک کرکے اطمینان کے ساتھ باہر نکلو، اس عمارت کو نہیں ہونا چاہئے۔ " یہ ہدایت دینے کے بعد فاضل داراا پنی کار میں ہابیٹا..... ڈرائیونگ سیٹ اس نے خود سنجال لی تھی اور دادل اپنی سیٹ پر کلاش کوف سنجالے بیٹھ گیا تھا..... اس نے دونوں طرف کے شیشے اتار لئے تھے، فاضل دارانے کار نارٹ کرکے آگے بڑھادی اور اس کے بعد سے لوگ اس کی کارکی روشن دیکھتے رہے، جب وہ ناہوں سے اُو جھل ہوگئ تو فرید خان نے اپنی کارکی طرف رُخ کیااور غفار شاہ سے بولا۔ "جبیا کہ باس نے کہا ہے کہ میرے جانے کے تقریباً پاپنے منٹ کے بعد حمہیں اپنی

مگہ چھوڑتی ہے۔" "میرے سامنے ہدایت دینے والالہجہ نہ اختیار کیا کرو …… میں نہیں چاہتا کہ تمہاری اور سے باس کو کوئی تکلیف پنچے۔"فرید خان اسے گھورتے ہوئے کار میں جا بیٹھا تھا، پھراس نے بھی کار شارٹ کر کے آگے بڑھادی اور غفار شاہ اسے دیکھتار ہا پھراس نے راحیل سے کہا۔ "جب تک ہم ایک ہی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں فرید خان کی زندگی محفوظ ہے، لیکن یہ لکھ کر رکھ لوراحیل کہ جیسے ہی فاضل داراکا کھیل ختم ہوا میر اسب سے پہلا کام اس

\*

سخف کو ٹھیک کرنا ہو گا۔ "اور راحیل گر دن ہلانے لگا تھا۔

فاضل دارا کی کو مٹھی شائے میں ڈوبی ہوئی تھی، رات کا تقریباً یک نج رہاتھا، دروازے پر موجود زری خان اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھا۔۔۔۔۔ بیہ شریف آدمی تھا اور اس کا ماضی ہے دائ تھا۔۔۔۔ کافی عرصے سے فاضل دارا کا نمک کھار ہاتھا، اس کا کام صرف اتناہی تھا کہ دیجھتارہے، منتارہے نہ آنکھوں کا استعمال کرے اور نہ کانوں کا مالک کے معاملات میں کسی طرح دخل

اندازی نہ کی جائے، یہ بنیادی چیز اسے سمجھادی گئی تھی اور آج کئی سال ہوگئے تھے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہاتھا ۔۔۔ فی طن فرائض سر انجام دے رہاتھا ۔۔۔ فی طن دارانے ان چند سالوں میں ایک دوبار ہی اس سے بات کی تھی، بہت دن کے بعد اس نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا۔

''زری خان گیٹ پر مجھی سونے کی کو شش مت کرنا خاص طور سے تھوڑے دن ت<sub>ک</sub> ہمیں کچھے لوگوں سے خطرہ ہے۔ خیال رکھنا۔''

''آپ فکر مت کروصاب ہم ڈیوٹی پر سونا کفر سمجھتے ہیں۔''زری خان نے جواب دیاتھ اور وہ ایک سے آومی تھا، چنانچہ ساری رات بلک نہیں جھپکا تا تھا۔۔۔۔ ڈیوٹی پر مستعدر ہنااس کا ایمان تھا اور اس وقت بھی وہ پوری طرح مستعد تھا۔۔۔۔۔ گیٹ سے بچھ فاصلے پر ایک اسٹول پر بیٹھا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔۔۔۔۔ گھر چھوڑ کر آیا تھا۔۔۔۔۔ سر حد کے علاقے میں اس کا مکان تھا۔۔۔۔۔ بیوی تھی بچے تھے، گل خان اور لالہ جان اس کی بٹی اور بیٹے تھے۔۔۔۔۔۔ سال میں ایک بار دس دنوں میں وہ اپنی زندگی کو سیر اب کر لیتا تھا۔۔۔۔۔ بچوں کے ساتھ ایک ایک لحہ گزار تا تھا جو بچھ بھی بن پڑتا تھاان کے لئے لے جاتا تھا، حالا نکہ ایک بار یہ بات بھی ہوئی تھی کہ زری خان اپنی بیوی اور بچوں کو بیہاں لے آئے اسے رہنے کے باریہ بر ونٹ کو ارٹر دیا جاسکتا ہے، لیکن اس نے نیاز مندی سے کہا تھا۔

" نہیں صاب میرے والدین زندہ ہیں، میرے باپ نے ہمیشہ میرے داداکا تکم ماناور بھی اس کے آگے سر نہیں اُٹھایا …… میری ماں ہے صاب میر ایوی میری ماں کا خدمت کرتا ہے اور میری ماں بولتا ہے کہ وہ جس زمین پر بیدا ہوا ہے اس زمین میں دفن ہونا پیند کرے گا، ہم لوگ زمین کو نہیں چھوڑ تاصاب اب کیا کریں مجبوری ہے …… اِدھر نوکری کرنی ہے … میرے کو میرے باپ نے اجازت دیا تو میں اِدھر آیا، و لیے صاب میر اباپ اور میر اماں اوشر کھی نہیں آئے گا …… اس کوا پی زمین سے بہت بیار ہے …… بس میرے کواجازت دیا میر بیپ نے اور میری ہوی کے واسطے اجازت نہیں ہے۔" بات ختم ہوگئی تھی، زری خان ذمہ داری ہے اپنا فر ش پورا کر رہا تھا …… مالک کون ہے کیا ہے کیا کرتا ہے کون آتا ہے، کون جاتا ہوات کی پروا نہیں تھی بس اس کے طرف سے جواجازت ملتی تھی بس اس کے مطابق کام کرتا تھا، اس وقت بھی وہ اسے بیوی بچوں کے تصور میں کھویا ہوا تھا، ان د نوں اس مطابق کام کرتا تھا، اس وقت بھی وہ اسے بیوی بچوں کے تصور میں کھویا ہوا تھا، ان د نوں اس

ے علاقے میں برف باری ہور ہی ہو گی اور برف کے مید انوں میں روئی کے گالوں جیسی گل فان اور لالہ جان بھاگتے پھرتے ہول گے اور اس کی ہو ی انہیں آوازیں دیتی رہتی ہو گی۔۔۔۔۔ ادااور دادی بھی بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔

ادادوروں کی پدی ایک وقت اے موری ہوئی ہے۔ "وادی جان نے محبت بھری آواز میں کہالیکن ای وقت اے محب بھری آواز میں کہالیکن ای وقت اے محب بولی بندوق سنجالی ….. موری ہوا جیسے گیٹ کے پاس کوئی ہے، اس نے فورا قریب رکھی ہوئی بندوق سنجالی ….. ویے چیک کیااور برق رفتاری ہے اپنی جگہ ہے اُٹھ گیا…… و بے قد موں گیٹ تک آیا…… و بے کان لگا کر پہلے باہر کی آوازیں سنیں، اسے کراہنے کی بلکی بلکی آوازیں سنائی دے رہی میں انسانی کراہوں کو من کر اس کادل ہمدردی ہے ہر شار ہو گیا… نجانے کون ہے ہوائا، میلے کچیلے کپڑوں میں مابوس کوئی اور اس کے فور اُبعد ذیلی دروازہ کھول کر باہر ہوائا، میلے کچیلے کپڑوں میں مابوس کوئی اور ساس نے ٹارچ روشن کر کے نیچے ہوئے ہو کے اس دیوار کے ساتھ ٹیک اور شن کر کے نیچے ہو کے شخص کے چہرے پر ڈالی، بھری ہوئی داڑھی، اُلجے ہوئے بال، چبرے پر مظلومیت، بدن پر ڈھیاڈھالا لباس جو جسم پر چیتھڑ وں کی شکل میں لئکا ہوا تھا۔…. زری خان جلدی ہے اس کے ڈھیلاڈھالا لباس جو جسم پر چیتھڑ وں کی شکل میں لئکا ہوا تھا۔…. زری خان جلدی ہے اس کے اس کو اس کی شکل میں لئکا ہوا تھا۔…. زری خان جلدی ہے اس کے اس کی اس کو اس کی شکل میں لئکا ہوا تھا۔…. زری خان جلدی ہے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی شکل میں لئکا ہوا تھا۔…. زری خان جلدی ہے اس کے اس کے اس کے اس کی سال کی ہوئی گیا۔۔

"كيابات بيستم تهيك توب سكرابتاكيول ب-"

"میرے سینے میں در دا تھتا ہے بھائی، میں فقیر ہوں، بھیک مانگتا ہوں، ہاتھ پیروں میں ہان نہیں ہے۔۔۔۔۔ اوھر سے گزر رہا تھا، کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھا کہ سینے میں درد اُٹھ آیا۔۔۔۔ بس تھوڑی دیر مجھے یہاں بیٹھے رہنے دو ذراسا یہ درد بند ہو جائے چلا جاؤں گا۔۔۔۔۔ تمہاری مہر بانی ہوگی۔"اس کا لہجہ انتہائی نڈھال تھا، زری خان نے را کفل ایک طرف رکھی اوراس کے قریب بیٹھ کراہے ٹولنے لگا۔

و الله الله على من ورو موتام-".

"ا بھی میر امجبوری ہے صاب کا آر ڈر نہیں ہے ورنہ میں تمہمیں اُٹھا کر اندر لے جاتا، تمہار اخد مت کرتا، ابھی کیامیں تمہارے کوپانی پلاؤں۔"

"بہت بہت شکریہ بس مجھے سہارادے کراُٹھادو میمیرے بدن میں جان نہیں ہے۔" "آؤاُٹھو کدھر جانا چاہتے ہو۔"زری خان جھکا اور اس شخص نے دونوں ہاتھ اوپر

اُ ٹھادیئے، کیکن زری خان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ جس بدن کو وہ بے جان کہر رہا تھااس میں جان ہی جان ہوگی..... فقیر کے دونوں ہاتھ زری خان کی گردن پر آ جے اور زرئ خان کواپنادم گھٹتا ہوامحسوس ہوا تھا۔

"اوئے خانہ خراب ابھی تو تم مجھے بولٹا تھا کہ میرے بدن میں جان نہیں ہے....اوئ کیا کر تااوئے۔''زری خان کی آواز آہتہ آہتہ جینچ گئی،اے بوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی گر دن لوہے کے شکنج میں جکڑ گئی ہو،اس کا چہرہ سرخ ہو گیااور آئکھیں اُ بلنے لگیں، خون کُ روانی رکی تو دماغ بھی سونے لگا حالا نکه وہ بہت مضبوط آدمی تھالیکن شاید مدمقابل فولاد کا بنا ہوا تھا، چند ہی کمحوں میں زری خان کے ہوش وحواس جواب دے گئے،اس نے ہاتھ یاؤں مارے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالیں اور اس کے بعد فقیر کے ہاتھوں میں جھول گیا..... فقیر نے اسے اُٹھایااوراس کی را اَفل کواس نے چھوابھی نہیں تھا.... ہے ہوش زری خان کو کند ھے پر ڈال کر فقیر تیزی ہے آ گے بڑھ گیا ..... سڑک عبور کر کے وہ سامنے والے بنگلوں کے قریب پہنچااور ایک زیر تعمیر بنگلے کے بائیں جھے میں کھڑی ہوئی ایک فیمتی کارتک پہنچ کیا .... کار تک پہنچ کراس نے پھرتی ہے دروازہ کھولا اور بے ہوش زری خان کواس کے ور وازے میں مھونس کر دروازہ بند کر دیا، پھر وہ خود اسٹیرنگ پر جامبیٹھااوراس نے کار شارٹ کرے آگے بردھادی .....کار کو برق رفتاری ہے ڈرائیو کرتا ہواوہ شہر کے مختلف حصول ہے گزر تار ہااور پھر کریم سوسائی میں داخل ہو گیا..... کریم سوسائی کی ایک عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے ووبار آہتہ اور ایک بارتیز ہارن دیااور فور آبی در وازہ کھل گیا ..... فقیر کار کو اندر لے كرچلا گيا تھا..... إو هر دروازه كھولنے والا چو كيدار دروازه بند كرتادوڑ تا ہواا ك ياس آيا تھا۔

"كون م صاب بابر نكالول اس- "اس فقير سے سوال كيا-

" ہاں جو ہر خان نکالواور اندر لے چلو۔" یہ آواز شہاب کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی، جو ہر خان نے بے ہوش پڑتے ہوئے زری خان کو اُٹھایا اور اس کے بعد اسے لئے ہوئے شہاب کی رہنمائی میں ایک اندروئی کمرے میں آگیا۔ ۔۔۔ کو یم سوسا کُل کی کو تھی کا یہ کمرابالگی خالی تھااور یباں زمین پر بچھے ہوئے قالین کے علاوہ اور پچھ نہیں تھا۔۔۔۔۔ اندر لانے کے بعد جو ہر خان نے زری خان کوز مین پر لٹادیا شہاب نے کہا۔

"اب ایک رسی لے آؤ،اس کے ہاتھ اور پاؤل کنے ہیں۔" "ابھی لایاصا حب۔"جوہر خان نے کہا۔

شہاب جو کہ فقیر کے لباس میں تھازری خان کو دیکھارہااوراس کے بعد جوہر خان رسی لے کر اندر آگیا، پھر جوہر خان کی ہی مدو سے شہاب نے بے ہوش زری خان کے ہاتھ پاؤل باندھے تھے اوراس کے بعد مسکر اتی نگاموں سے جوہر خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"صاب پیہ تو آپ کی مہر بانی ہے۔"

سلام ہے وہ لا کچ میں کی گئی ہے۔" " نہیں بھائی مہربانی نہیں ہے اتنی کمبی چوڑی جو تقریر کی گئی ہے وہ لا کچ میں کی گئی ہے۔" جو ہر خان مسکرادیا پھر بولا۔"سمجھ گیا ہوں صاحب؟"

ره ميا سمجھے ہو مجھے بتاؤ۔ "شہاب مسکر اگر بولا۔

"آپ کو کافی چاہئے۔"

"جوہر خان تمہاری لمبی عمر کی دعائیں کرتے کرتے زبان بھی تھک جائے تو کم ہے۔" "آپ کیڑے تبدیل کرلیں میں لے کر آتا ہوں۔"

چوہر خان مسکراتا ہوا ہابر نکل گیا تھا، شہاب نے بے ہوش زری خان پر نظر ڈالی اور اس

کے بعد لباس تبدیل کرنے کے لئے کمرے نے نکل کردوسرے کمرے کی جانب چل پڑا ۔۔۔۔۔

پیر نباس تبدیل کرنے کے بعد وہ ہابر نکلا، زری خان ابھی تک بے ہوش تھا۔۔۔۔ شہاب اسے

بیکھار ہاچہرے سے شریف آدمی معلوم ہو تا تھا لیکن بہر حال بے چارہ ملازم تھا۔۔۔۔ ظاہر ہے

مالک کی مدایت ہر بی کام کر تا ہوگا۔۔۔۔ شہاب نے پاس ابھی تک فاصل دارا کے خلاف کوئی
شوت نہیں تھا۔۔۔۔ حالا نکہ اس نے پچھ کام کئے تھے، مثل شوروم سے ان کا غذات کا حصول

جن کے تحت گاڑیال منگوائی گئی تھیں اور ان میں سے ایک گاڑی گم تھی حالا نکہ اچھا خاصا مواد
تھا یہ لیکن شہاب جانیا تھا کہ فاصل دارا جیسے شخص کے لئے اس بات کو جھنلاد بنا آسان کام

تقا..... فاصل دارانے کو مشش تو سب کچھ ہی کر ڈالی تھی، گاڑی کا حلیہ بدلنے کی یہ الگ ہاریہ ۔ ۔ ہے حلیہ نہیں بدل سکا تھا، اس کے پاس جواز بھی تھا۔۔۔۔۔ شہاب بہت کچھ سوچتار ہاتھا، جس تك كو كَيا ہم اور شوس ثبوت موجود نه ہو فاصل دارا پر ہاتھ ڈالنامشكل كام تھا... م<sub>ى انْ كارْ ؟</sub> بھی شاید ہی کہیں سے وستیاب ہو بھلا فاضل دارا کے لئے یہ کام کیا مشکل ہے کہ گاڑی <sub>گان</sub>ے پنجرالگ کردیاجائے اور اسے اسکریپ کر کے اس طرح غائب کر دیاجائے کہ اس کا نام و نشان بھی نہ ملے ..... بہر حال بیٹی کا معاملہ تھااور معلومات کے مطابق ہما فاضل دارا تھی بھی اکلوتی بیٹی، فاضل دارا کی بے پناہ دولت کی داحد مالک بری طرح مگٹری ہوئی ناہید سلیمی نے بہا<sub>دارا</sub>، کے بارے میں خاصی تفصیل ہے بتایا تھا ..... یہ بات شہاب کے اپنے ذہن میں بھی لا کھول بار آئی تھی..... ہما فاضل ہے اس کی کوئی ذاتی دشتنی نہیں تھی، کیکن وہ قاتل تھی اور اس نے نہایت بے در دی سے ایک گھر کا چراغ بجھادیا تھا، کیکن آئندہ بھی وہ ایسے ہی اقد امات کر سکتی تھی اور پھر فاضل دارا نے جس طرح اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کی تھی وہ بھی شدید ناخوشگوار عمل تھا ..... بدلوگ جرم کرتے ہیں اور پھراسے چھپانے کے لئے اپنی تمام ترقوتیں صرف کردیتے ہیں،ان کے اس احساس کو ہوا نہیں گئی جاہے ور نہ لا تعداد انسانوں کی زندگی خطرے میں پڑجائے .... جوہر خان کافی بناکر لے آیا اور شہاب کافی کے حچوٹے حجوٹے گھونٹ لینے لگا ..... اب اس نے اندھے اقدامات کرنے شروع کردیئے تھے ..... یہ بات مو اس کے علم میں آبی گئی تھی کہ فاضل دارا کو گاڑیوں کے کاغذات کی گمشدگی کی اطلاع مل جگل ہے۔ چو کیدار کا معاملہ بھی ذراسوچ سمجھ کر کرنا تھا ..... فاضل دارا کو وہ اس بات ہے لاعلم نہیں رکھنا چا ہتا تھا کہ اس کے خلاف بھر پور پیانے پر کارروائی ہور ہی ہے۔ ہاں اگر خود فاضل دارااس سلسلے میں آگے بڑھ کر اقدامات کرتا تو شہاب اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا تھا اور کچھ ایسی شرائط پیش کر سکتا تھا جس کی بنیاد پر بیہ معاملہ نمٹ سکے کیکن فاضل دارانے الیا كوئى قدم نهيس اٹھايا تھااور شہاب اس كى اس انا كو توڑنا چاہتا تھا، كافى كا آخرى گھونٹ ختم كيا تھ کہ چو کیدار کے بدن میں جبنش محسوس ہونے لگی ..... شہاب نے جوہر خان کو اشارہ کیالار جوہر خان کا فی کے ہر تن لے کر باہر اکل گیا ..... شہاب نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، جُھ

چو کیدار ہوش میں آگیا. . . اس نے کروٹ بدلی اور پھر دیوانوں کی طرح اُٹھنے کی وعش

کرنے لگا،کیکن بند ھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ ہے وہ سہارا لے کر نہیں اُٹھ سکتا تھا۔ شباب ا<sup>ب</sup>

جگہ ہے اُٹھااوراس کے سامنے جا کھڑ اہوا۔۔۔۔۔ چو کیدار نے اسے دیکھا پھر اپنے بندھے ہوئے انھ پاؤں کی طرف دیکھا۔۔۔۔۔ مضبوط بدن کا جاندار آدمی تھا۔۔۔۔۔ آہتہ آہتہ اُن کی آئنگھوں میں خون کی سرخی لہرانے لگی،اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"خانه خراب کے بیج تم ہمیں إد هر كيوں لايا ہے۔"

" آؤمیں تہمیں سہارادیتا ہوں زری خان …… دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ جاؤ۔ " تقریر

"کتے کے پلے میں تیرے ہے پوچھتا ہوں تم مجھ کواد ھرکیے لایا، وہ کمینہ فقیر کدھر گیا جس پر ہم نے ترس کھایا تھا۔"شہاب اس کے قریب پہنچااس کو سہار ادیا، اس کی پشت دیوار ہے لگادی پھر کرسی گھییٹ کراس کے سامنے پہنچ گیا۔

"تمہارانام زری خان ہے۔"

" ہاں ہے بول تیرے کو کیاما نگتاہے مجھ سے۔"

"زری خان تم ہے کچھ معلومات حاصل کرناچا ہتا ہوں۔"

"اب میرے کو تم یہ بتا کہ یہ کون سا جگہ ہے ۔۔۔۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سے بھی غفلت نہیں برتا، ابھی میرے کو تم نہ جانے کہاں لے آیا ہے ۔۔۔۔ ادھر گیٹ خالی پڑا ہوگا، میں تیرے کو بولتا ہے میر ی عزت کیوں خراب کرتا ہے۔''

وكياتم ايك عزت دار آدمي موزري خان- "شهاب في سوال كيا-

"غریب آدمی ہوں عزت دار کد هر سے ہو سکتا ہوں، عزت دار تو توہے کہ میرے سامنے اس کرسی پر بیٹھا ہواہے۔"

"ایک عزت دار آدمی زری خان تھی کوئی الیی ملازمت نہیں کرتا جس سے حرام کا پیبہ تنخواہ کی شکل میں اسے ملتا ہو۔"

"تومولوی ہے مجھے واعظ کرناچا ہتاہے۔"

"مولوی نہیں ہوں لیکن تم ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم واقعی ایک عزت دار اور ثریف آ دمی ہو، کیاتم ہیہ سبجھتے ہو کہ تم حلال کی روزی کھارہے ہو؟"

"خداکا شکر ہے ۔۔۔۔ میں اپنی ڈیوٹی بالکل ٹھیک کے تامیر اصاب میرے کو بولازری خان گیٹ خالی نہیں رہنا چاہئے اور میں تیرے کو بولتا ہوں میں کبھی گیٹ خالی نہیں جھوڑ تا۔۔۔۔ کمل میر الا تناکام ہے۔" ''ٹھیک ہے وہ ایک بجے واپس آگئی تھی، پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا۔'' ''کیا ہو تاہے میں چو کیدار ہے گیٹ پر رہتا ہے..... وہ واپس آیا تھا، پھر وہ سو گیا ہو گااور پاہو سکتا ہے۔'' ''ہوں چلو ٹھیک ہے..... پھر مالک نے کیا کیا تھااس کے بعد۔''

رں پر میں ہے۔ اور ہے۔ تم میرے کو سے بتاؤ کہ تم میرے کو سے بتاؤ کہ تم میرے '' سے ؟''

" '' زری خان تم سے میہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ 26 تاریخ کو جب تمہارے مالک کی بیٹی گھروا پس آگئی تھی اور سونے کے لئے چلی گئی تھی تو پھروہ کون لوگ تھے جواس کی گاڑی لے میں بیا ہے ۔''

" پہلے تم میرے کو یہ بتاؤتم مجھ سے بیہ کیوں پوچھتاہے۔" "اگر میں تمہیں بتادوں تو کیاتم مجھے جواب دے دوگے۔"

"میں نہیں جانتا..... میں سوچوں گا کہ جواب دے سکتا ہوں یا نہیں۔"

" تمہارے مالک کی بیٹی نے ایک زندہ انسان کو جان بوجھ کراپی گاڑی کے نیچے دباکر مار ڈالا تھااور اس کے بعد گھر چلی گئی تھی، میں اس کے سلسلے میں تحقیقات کر رہا ہوں۔"

"تم بولیس کا آدمی ہے؟"

"بإل-"

" و نیکھو میں تم کو کچھ نہیں بتاؤں گا، جب تک میر امالک مجھے اجازت نہیں دے گا۔" "اگر تم نہیں بتاؤ گے زری خان تو میں تمہارے بدن کی پوری کھال اتار دوں گا، تم نے و مکھ لیا ہے کہ تمہیں کس طرح بیباں لایا گیا ہے …… تمہارے مالک کواس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوسکا ہے ، میں بیباں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہاری لاش کسی گندے گٹر میں پھنکوادوں گاورنہ جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں اس کا مجھے جواب دو۔"

زرى خان مېنىنے لگا كھر بولا۔

ررں ہیں ہے جہ روہ ہے۔ "ٹھیک ہے صاب تم میرے کو موقع دیا کہ میں اپناز بان بندر کھوں اور اگرتم میر اکھال اتار سکتا ہے تو میر اہاتھ پاؤں کھولو، ہم سر حد کا رہنے والا ہے ..... ہمار ازبان ایک ہوتا ہے ..... اگرتم ہمارا کھال اتار نے میں کامیاب ہو گیا تو ہو سکتا ہے ہم زبان کھول دے "کیا تہمیں معلوم ہے زری خان کہ تمہار اصاب کیا کر تاہے۔"
"اوخانہ خراب مالکوں کاراز معلوم کرنا بھی نمک حرامی ہے۔"
"کس کی نمک حرامی ہے زری خان۔"

''ا بھی تم میرے سے بکواس مت کر وتم میرے کو بولو تم کیا چا ہتا ہے۔'' ''بچھ معلومات حاصل کرنا چا ہتا ہول زری خان تم سے۔''

"كيبامعلومات؟"

"پوری طرح یاد کر کے بتاؤ تحچیل 26 تاریج کوتم ڈیوٹی پر تھے۔"

"میں پورامہینہ ڈیوٹی کر تاہے۔"

"زري خان رات کو بھي تم ڙيو ڻي پر ہوتے ہو۔"

"دن اور رات ہو تاہوں۔"

"سوتے کب ہو۔"

''دن میں تھوڑاٹائم اور صبح 6 بجے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد صاب میرے کو بولا ہے کہ تم سو سکتے ہو۔''

"ا تنى بردى كو تھى ميں تم اكيلے چو كيدار ہو-"

'' ہاں صاب تو میرے کو بولا کہ دوسر اچو کیدار بھی رکھ لیاجائے اور میں بولا صاب ہم ا مضبوط آدمی ہے ۔۔۔۔۔ میرے کو ڈبل شخواہ دو میرے بچے کے کام آئے گا۔۔۔۔ صاب ممرا شریف آدمی ہے ۔۔۔۔۔ وہ میرے کو ڈبل شخواہ دیتا، میں ڈبل ڈیوٹی کر تاہے۔''

" مھيک تو تمہارے بيچ بھی ہيں۔" ن

"بإن خداكا فضل سے۔"

"كہاں ہيں۔"

"میر اگاؤں میں ہے، تم ابھی میرے کو بولواد ھرکیوں لایاہے جھے۔" رمیر اگاؤں میں ہے، تم ابھی میرے کو بولواد ھرکیوں لایاہے جھے۔"

"26 تاریخ کی رات کوزری خان تقریباً ساز هے بارہ اور ایک بجے تمہارے مالک نَا: گار میں بیٹھ کرواپس آئی تھی، کیااس وقت تم جاگ رہے تھے۔"

"روزاند آتاہے۔26 تاریخ بی کا کیابات ہے اور میں تم کو بول دیامیر اڈیوٹی ہو ج

میں سو تا نہیں ہے۔"

دوسر ااور کوئی طریقہ نہیں ہے ..... ہم عزت دار آدمی ہے .....مالک کا نمک کھا تاہے ہوئر حلالی ہی کرے گاکیا سمجھا۔"

"اگر میں تمہارے ہاتھ کھول دوں تو تم کیا کروگے۔"

" تمہارے سے جنگ کرے گااور تم کو بتائے گا کہ کسی یا کھال نکال وینا آنا آسان اور نہیں ہو تاجتناتم سمجھتا۔"

"اوراگر میں تمہاری کھال اتار نے میں کامیاب ہو گیا تو؟"

" توخداکی قشم ہم تم کو مر د کابچہ کیے گا۔ "

" تواور كياجا ہتاہے تم\_"

"چلوٹھیک ہے زری خان میں تمہارے ہاتھ کھولے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں تم ہے کچھ بات کروں گا۔"

"كيابات كرے كاصاب؟"

زری خان نے بدستور بنتے ہوئے کہااور شہاب اسے گھورنے لگاءاسے ایک اور تجربہ یاد آگیا تھا، اس کا ماتحت گل خان بھی سر حد کار ہے والا تھا اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایے واقعات پیش آئے تھے ..... بہر حال شہاب کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس چو کیدار کو مارے کین مجوری بھی تھی .... بہر حال اس نے پہلے چو کیدار کے یاؤں کھولے، پھر اس کے دونوں ہاتھ زری خان کی آئکھوں میں چیک پیدا ہو گئی تھی.....اس نے اپنی کلائیں ملتے

"ميراباپ ميرے كو بولا صاب كه ديكھوزرى خان نمك كابرااہميت ہو تاہے، مالك كا نمک اگر خون میں شامل ہو جائے تو پھر وہ خون تمہار ااپنا نہیں رہتا..... مالک کا ہوتا ہے، آپ پولیس کا آدمی ہے صاب میں جانتاہے آپ میرے کو پھالی پر بھی چڑھا سکتا ہے اور اپ باپ کابات میں نہیں بھولے گا۔"

" ٹھیک ہے زری خان ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ، ایک شخص جو اپنی ڈیوٹی انجام دے ہو ہوجوا پنا فرض پورا کر رہا ہوا درا پنا فرض پورا کرنے کے سلسلے میں ہی اس نے تمہارے مالک ک بیٹی کورو کنے کی کو حشش کی تھی،وہٹر یفک سار جنٹ تھااور تمہارے مالک کی بیٹی ہماکار اس رفتار

ے چلار ہی تھی جس سے اسے خود خطرہ ہو سکتا تھا،اس نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لئے نہارے مالک کی بٹی کور کنے کااشارہ کیااور اس کے بعد جب وہ نہیں رکی تواس کا تع قب کیا، نہارے مالک کی بٹی نے شراب کے نشے میں اسے ظر ماری اور ہلاک کر دیا، وہ ب قصور تھا رى خان وه اپنافرض پور اكر ر ہاتھا..... اپنى ڈيو ئى دے رہاتھا، اسى طرح جيسے تم اپنى ڈيو ئى انجام ریج ہو جاگ کر .....زری خان اس کی مال ہے، بیوی ہے، دو نیچ بیں،اب وہ سب بے سہارا ہوگئے .....ایک بوڑ ھی عورت کی کو کھ اُجڑ گئی،ایک عورت کا سہاگ لٹ گیا...... دو بیچے میثیم ہو گئے اور ان کا قاتل آزاد ہے، تمہار امالک اس لڑکی کو بچانے کے لئے نجانے کیا کیا کچھ کررہا ہ .... نمک کھایا ہے تم نے اپنے مالک کا، تمہارے باپ نے تم سے کہا تھا کہ نمک طال ر ہو ..... زری خان کس اور نے اور بھی کچھ کہا ہے .... اللہ نے کہا ہے کہ زمین پر سچ کے درخت اگاؤ، یہ بھی کہاہے کہ کسی ظالم کی مددنہ کرواور پھر کیا نمک انسان کی ایجاد ہے۔ تاحد نظر بکھرے ہوئے سمندر میں گھلا ہوا نمک کیا کسی انسان کی ملکیت ہے..... زندگی کے جتنے وماکل عیش و آرام تمہیں خدانے دیئے ہیں، تماس کے تھم کی تعمیل تونہ کرواورایک شخص جودورونی دے کر تمہارا پیٹ بھر دیتا ہے.....وہ بھی تمہاری محنت کے بدلے میں تم اس کے

اں کا دیا ہوا نمک تمہارے وجو دمیں نہیں ہے۔ "بولوزری خان نمک الله کاہے ..... تم الله کے نمک حلال ہویاس شیطان کے جس کی مِیُ شراب پین ہے..... کیاوہ ی نمک حلالی تمہارے گئے ٹھیک ہے.....اگرابیاہے تو آؤسر حد کے جیالے ہو، مجھ سے جنگ کرواور یقین کرومیں تنہیں آسانی سے شکست دے دول گا، کین اس کے بعد میں تم ہے کچھ نہیں یو جھوں گا ..... جانے دوں گا تمہیں آ جاؤزری خان پہلے اپی قوت آزماؤاس کے بعد بید ویکھو کہ تمہارے میں کتنی غیرت ہے جس مالک نے مہیں نمک ہی نہیں سانس دیئے ہیں، بدن دیاہے، آنکھوں میں روشنی دی ہے، بازوؤں میں قوت دی ہے، دیکھنا ہے تم اس کے نمک حلال ہویا صرف اس شخص کے جو تمہیں تمہاری مخت کی شخواہ دے دیتاہے۔ آ جاؤ۔"

وفادار ہو جاؤ۔ زری خان زندگی دینے والااللہ ہے اور زندگی لینے والا بھی وہی ہے ، تتہمیں اس

نے اپنی نعمتوں سے نواز اہے ..... تم مالک کے لئے تو نمک حلال ہو گئے ہواور اس کے لئے کیا

شہاب آ سٹین چڑھا کر کھڑا ہو گیالیکن اب زری خان کے چہرے پر ایک عجیب می

کیفین طاری ہوگئی تھی، وہ تھوڑی دیر تک سوچتارہا، غور کرتارہااور اس کے بعد دونوں ہاتھوں ہے۔ ہا۔ ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا ..... شہابا سے بغور دیکھ رہاتھا، چند کمحوں بعداس نے کہا۔ " نہیں صاب آپ ٹھیک بولتا ہے.... نمک تواللہ تعالیٰ کادیا ہواہے، پھر انسان انسان ہ نمک حلال کیوں ہوتا ہے صاب۔"

"کسی کے ساتھ محنت اور دیانتداری سے کام کر کے اس کامعاوضہ وصول کرنااتھی بات ہے لیکن اس کے گناہوں میں شریک ہونااس کا فیصلہ خود اپنے دل میں کرو۔"شہاب نے جواب دیا۔

"فیصله کرلیا ہے صاب خدا کا قتم میرے کو نہیں معلوم تھا کہ ہما نی نی شراب پیّ ہے ……خدا کا قتم صاب میری آئکھیں کھل گئی ہیں …… نہیں صاب ہم ادھر نوکری نہیں کرے گا…… ہم اس کو بول دے گا کہ ہم تمہارا نمک خواری نہیں کر سکتا، رازق تواللہ بی ب کون جانے وہ کس وقت ہم کو نکال دے گا، نہیں صاب ہم ایسا نہیں کرے گا… ۔ ابھی ہم آپ کو غور کر کے بتا تا ہے صاب وہ گاڑی لے کراندر آیا ……دادل بھی اس کے ساتھ تھا۔" "دادل کون ہے۔"

"وہ ہمانی بی کا باؤی گارڈ ہے ۔۔۔۔ ہمانی بی کے ساتھ جاتا ہے انہی کے ساتھ آتا ہے اور فاضل دار اکا خاص آدمی ہے صاب۔ "

" گاڑی جب اندر داخل ہوئی تھی تو کیا پچھ ٹوٹی پھوٹی تھی۔"

" بہم غور نہیں کیاصاب رات کا وقت تھااور سب کچھ معمول کے مافق تھا .... ہم غور کہا۔" ) کیا۔"

"خیراس کے بعد کیا ہوا؟"

"صاب اس کے بعد دادل اس گاڑی کو لے کر پھر باہر نکلا، اس کے بیٹیجی بیجی، صاب بھی تھا، دونوں گیٹ سے باہر نکل گیااور پھر بہت دیر کے بعد دالیس آیا۔" صاب بھی تھا، دونوں گیٹ سے باہر نکل گیااور پھر بہت دیر کے بعد دالیس آیا۔" " دونوں گاڑیاں تھیں اس وقت۔"

> "جی صاب-" "بعنی ہما کی گاڑی بھی تھی۔" "جی صاب۔"

''اوراے دادل چلار ہاتھا۔''

"جی صاب۔"

«اور د وسری گاڑی میں خود فاضل داراتھا۔"

. "جی صاب۔"

'' پیلوگ کتنی دیر کے بعد واپس آئے تھے۔''

''بہت و ریے بعد صاب مگر ہمیں کوئی دفت نہیں ہوا، ہم تورات جاگ کر ڈیو ٹی

"-<del>-</del>-t

" ٹھیک یہی میں تم سے معلوم کرنا جا ہتا تھا۔"

"صاب میرے کو معافی دو میرے سے غلطی ہور ہاتھا مگر ایک بار پھر میں آپ کو بولتا، پات میں نے آپ کے خوف ہے آپ کو نہیں بتایا بلکہ خدا کے خوف سے بتایا۔"

"زری خان میں تم ہے ایک بات کہوں خدا مجھے اس وقت کے لئے زندہ نہ رکھے جب میں کسی انسان کو اپناخوف د لاؤں، تم نے خداکاخوف کیا مجھے عزت دی ہے تم نے۔"

" میرے کو پچھ سمجھ میں نہیں آتاصاب اور آپ ایسا کرو میرے کو اِدھر چھوڑ دومیں ماب کو بولے گاکہ وہ غلط آدمی صاب کو بولے گاکہ اب میں اوھر نوکری نہیں کر سکتا ..... میں اس کو بتادے گاکہ وہ غلط آدمی

ہے۔"شہاب کسی سوچ میں ڈوب گیا ..... دیر تک سوچتار ہا پھراس کے ہونٹوں پرایک مدہم م سراہٹ آگئی، صورت حال اب میہ تھی کہ فاضل داراا پنے آپ کو برتر واعلی سمجھ رہاتھا اوراس ہات سے بہت زیادہ مطمئن تھا کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا،اس میں کوئی شک نہیں

کہ شہاب اس کے خلاف تھوس ثبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے ذہنی طور پر منتشر کرنا ہو سکتا ہے اس کی کسی لغزش کا باعث بن جائے اور بس ایک لغزش ہی راتے آسان کردتی ہے، چنانچہ یہ کوشش کر کے دیکھا جاسکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات ہی نکل آئے۔

ا نے کہا۔

" ٹھیک ہے ذری خان آؤمیں تمہیں تمہاری کو تھی پر چھوڑ دوں۔" زری خان نے گردن ہلادی تھی اور اس کے بعد دودیوانے چل پڑے … .. زری خان اٹی دھن میں مست تھااور شہاب تو تھاہی مستانہ چنانچہ وہ چل پڑااور زری خان گردن جھکائے موچ میں ڈو با نظر آیا ….. شہاب جانتا تھا کہ وہ کیاسوچ رہاہے۔

**(** 

زری خان نے پہلی باریہ جرات کی تھی کہ اس وقت فاضل دارااپنے پائیں بان میں پھولوں کی ان کیاریوں میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی پسندید، کیاریاں تھیں..... یہ پھول اس نے سوئٹرر لینڈ سے منگوائے تھے اور شاید پورے شہر میں اتنے خوبصورت پھول کہیں موجود نہیں تھے..... فاضل داراکو پھولوں سے عشق تھااور وہ نے نے پورے لگوا تار ہتا تھا، زری خان اس کے سامنے جاکھڑا ہوا۔

" میں آپ ہے بات کرناچاہتا ہوں صاب!" اس نے کہااور فاضل دارا حیرت ہے اسے دیکھنے لگا، اس کار عب اس قدر تھا کہ اس کے ملاز مین اس سے بات نہیں کر سکتے تھے، زری خان بھی ایک وفادار انسان تھااور فاضل دارانے اپنے طریقے کی بنیاد پراہے اپنے ساتھ رکھا تھا۔

"کیابات ہے!"

"صاب آج ہے ہم آپ کانوکری چھوڑ رہاہے، یہ آپ کا بندوق آپ کے قد موں ہے ۔۔۔۔۔وہ میرے کو بالکل ٹھیک بولتا تھا۔"

میں رکھتاہے۔"

"نو کری چھوڑرہے ہو!"

"جی صاب۔"

"كيون كيابات ہو گئيا ہے گاؤن واپس جانا چاہتے ہو؟"

« نہیں صاب..... کد هر اور نو کری کرے گا۔ "

"دماغ خراب ہو گیاہے۔"

" نہیں صاب دماغ ٹھیک ہو گیاہے۔"

"تم جانتے ہو میرے سامنے کیا بکواس کررہے ہو۔"

"جانتاهون صاب-"

"مگر شهبین هو کیا گیا!"

"ا بھی کیا بولے صاب آپ سے پچھ پو چھے گا تو آپ میر ہے کو ناراض ہو گا۔" "نو کری کیوں چھوڑر ہے ہواور دوسری جگہ نو کری کیوں کرناچاہتے ہو۔"

"صاب میرے کو آپ آیک بات بولو کیا چھوٹانی فی صاب شراب پیتا ہے۔"زر<sup>ی خالا</sup>

<sub>گا</sub>لفاظ پر فاضل داراکی آنگھیں جیرت سے کھیل گئیں۔ "ای بندوق کو اٹھاکر تنہیں گولیوں سے چھلنی کردوں گازری خان..... بی بی صاب

رب پتاہے یا نہیں بیتاتم یہ ہتاؤتم نے کون سانشہ کیاہے۔"

"صاب ہم کو ایمان کا نشہ ہو گیا..... ابھی آپ میرے کو جواب دو اور اگر آپ اب نہیں دیتاصاب تو آپ کامر ضی ہے میں تو تھوڑاسابات آپ کو بولا..... میں نو کری

بوژ تاہے۔"

"میرے ساتھ آؤ۔" فاضل دارانے کہااور واپس کو تھی کی جانب چل پڑا۔۔۔۔۔ سجانے بن اس کے ذہن میں بے چینی کا ایک احساس جاگا تھا۔۔۔۔۔ زری خان نے بندوق اٹھائی اور س کے پیچھے چیکے چل پڑا۔

" ہاں اب بکواس کر و کیا بکواس کر رہے تھے۔"

"صاب ہم آپ کا نمک کھاتا ہے مگر نمک آپ کا نہیں ہے نمک تو اللہ نے بنایا .....وہ میرے کو مالکل ٹھک بولٹا تھا۔"

"کون؟"

"میں اس کا نام نہیں جانتا صاب ..... پولیس کا آدمی تھا، رات کو فقیر بن کر آیا تھا.....

بٹ پر اس کا آہٹ سائی دیا، میں باہر جھانکا تو اس نے مجھ سے بات کیا، پھر میرے کو بے

المثاقة رجوان فقیر نہیں تھااس نے فقیر کا بھیس بدلا ہوا تھا.....اس نے میرے سے پوچھا کہ

المثاقة رجوان فقیر نہیں تھااس نے فقیر کا بھیس بدلا ہوا تھا.....اس نے میرے سے پوچھا کہ

المثاقة رجوان فقیر نہیں تھااس نے فقیر کا بھیس بدلا ہوا تھا.....اس نے میرے سے پوچھا کہ

المثانی کارات کو میں کد ھر تھا، میں اس کو بولا میں ڈیوٹی پر رہتا ہے.....رات کو بھی نہیں

المثانی کارات کو میں کد ھر تھا، میں اس کو بولا میں ڈیوٹی پر رہتا ہے....رات کو بھی نہیں

المثانی کی بی صاب نے بی بی صاب کے بارے میں پوچھا اور گاڑی کے بارے میں سوال کیا....

المثانی بی بی صاب نے ایک بال بچوں والا پولیس والے کو مار دیا، اب صاب میں اس کو بول دیا

مرادل اور صاب دوگاڑیوں میں بیٹھ کر گیا تھا اور بچھ گھنٹے کے بعد واپس آیا تھا.... وہ میرے

مرادل اور صاب دوگاڑیوں میں بیٹھ کر گیا تھا اور بچھ گھنٹے کے بعد واپس آیا تھا.... وہ میرے

مرادل اور صاب دوگاڑیوں میں بیٹھ کر گیا تھا اور بچھ گھنٹے کے بعد واپس آیا تھا.... وہ میرے

مرادل اور صاب دوگاڑیوں میں بیٹھ کر گیا تھا اور بچھ گھنٹے کے بعد واپس آیا تھا.... وہ میرے

مرادل اور صاب دوگاڑیوں میں اللہ کاوفادار تو ہے اللہ کاوفادار تو ہے اللہ کاوفادار نہیں اس کو بول دیا کہ میں اللہ کاوفادار تو ہے اللہ کاوفادار نہیں ہے۔ اس کاربی بی صاب شر اب بیتا ہے اور اس نے میں اس کو بول دیا کہ میں اللہ کاوفادار ہے .....اگر بی بی صاب شر اب بیتا ہے اور اس نے اور اس نے میں اس کو بول دیا کہ میں اللہ کاوفادار ہے .....اگر بی بی صاب شر اب بیتا ہے اور اس نے اور اس نے بیں اس کو بول کہ میں اس کو بول دیا کہ میں انگر بی بی صاب شر اب بیتا ہے اور اس نے اس کی بی سے میں اس کو بول کی میں اس کو بول کو بول کہ میں اس کو بول کو بول کہ میں اس کو بول کہ میں اس کو بول کو بول کہ میں اب کو بول کو بول کہ میں اس کو بول کو بول کو بول کہ میں اس کو بول کو بول کو بول کہ میں اس کو بول کو بول کو بول کے میں اس کو بول کو بول

ایک انسان کوہلاک کردیاہے تومیں اس کابات ضرور بتائے گا۔"

" فاصل داراکی آنکھوں میں جنون نظر آنے لگا،اس نے زری خان کو گھور کر دیکھا، پیچے د ریسو چتار با پھر بولا۔" جاؤا بھی تم ڈیوٹی پر جاؤمیں فیصلہ بعد میں کروں گا۔"

"صاب-"

" کبواس مت کروجاؤڈ یوٹی پر جاؤاور سنوجب تک میں تم سے بات نہ کرلول اگرتم نے کہیں جانے کی کوشش کی تو پھر زندہ نہیں پچ سکو گے۔"

زری خان مسکر ایااور بولا۔''صاب زندگی موت تواللہ کے ہاتھ میں ہے۔''

"اور کچھ پوچھااس نے تم سے۔"

" نہیں صاب بس اتنا پو جھادہ بھی مر د کا بچہ تھا۔"

"جاؤڈ یوٹی پر جاؤجھوٹی بی بی شراب نہیں پیتا، اس پر جھوٹ الزا الگایا جارہا ہے۔۔۔۔۔وہ سب جھوٹ تھا۔۔۔۔۔ حادثہ کسی اور سے ہوا ہے، لیکن تم نے اسے یہ بتاکر اچھا نہیں کیازری خان تہہیں تو میر اراز دار ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ چلوٹھیک ہے، ابھی تم جاؤمیں تم سے بعد میں بات کروں گا۔۔۔۔۔اٹھاؤیہ بندوق جاؤڈیوٹی پر جاؤمیں تم سے کچھے نہیں کہہ رہا۔''

زری خان کچھ دیراہے دیکھار ہااس نے بندوق اٹھائی اور آہتہ قد موں ہے واپس چل پڑالیکن فاضل دارا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آرہے تھے، کچھ دیر خاموش رہے ب کے بعد وہ باہر نکلا اور ایک ملازم سے کہاکہ دادل کو اس کے پاس بھیج دو۔۔۔۔۔ تھوڑی دیرے بعد دادل اس کے پاس پہنچ گیا۔

بدروری میں سے پہلی ہوں ہے۔ اس مفلوج کرا اس پولیس ہونیں طور پر مفلوج کرا اس پولیس ہونیں طور پر مفلوج کرا اس پولیس ہونی ہونی ہوں ہونی ہے کہ دہ ایک خطرناک آدمی ہے کیکن اسے یہ بات شاید ابھی کسی نے نہیں بتائی کہ میں کیا ہوں۔"

را پیروس کا سے میں مان کی تعلق میں گئیں۔ جو اب میں فاضل دارانے دادل کو تمام تفصیل بتادی اور دادل جیرانی سے فاضل دار کی شکل دیکھنے لگا پھر بولا۔"جب مکھی زیادہ بھن بھنانے لگے تو کیا اس کو ختم کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔"

سیں ہے۔ " یہ کچی بات ہے دادل، یہ کام کیا جائے گالیکن ایسے نہیں تم کیا سیجھتے ہواہے ہیں آ<sup>ی</sup> کے بارے میں اس کی سطح پر سوچ رہا ہوں ..... وہ ہمارے خلاف ثبوت حاصل کرنے <sup>ہیں</sup>

ہام ہے، اپنے طور پر کوشش کررہا ہے ..... میرے ذہن میں اُمجھن بے شک ہے لیکن دادل ہراواسطہ تو بڑے برٹ او گوں سے پڑتار ہتاہے، جو پچھ ہم کررہے ہیں اس میں ہمارامقابلہ مدولی فتم کے پولیس آفیسروں سے نہیں ہے بلکہ دُنیا کے بڑے بڑے ایسے خطرناک رپوں کے سر براہوں سے ہو واقعی قوت رکھتے ہیں ..... میں نے تو بس ہماکی وجہ سے رپوت پرا تنی توجہ دی تھی، ورنہ کس کی مجال ہے کہ جو فاضل دارا کی طرف ٹیر ھی آئکھ ہے بھی دیکھ جائے۔

اگر وہ میری ذہنی قوتوں کو چینئی کررہاہے تو ٹھیگ ہے، ہم اس سے ذہنی مقابلہ بھی رح ہیں ..... یہ تو میراد لچیپ مشغلہ ہے، ٹھیک ہے دادل جو پچھ وہ کررہاہے اسے کرنے دو ہم بھی پچھ کرتے ہیں۔

" نہیں دادل ابھی نہیں ہم اپنے مور پے مضبوط کر لیتے ہیں،اس کے بعد اے دیکھیں گے چوہے بلی کا کھیل جھے بہت پسندہے اور اگرتم فاضل دار اکو جانتے ہو تو سمجھ لو کہ وہ ہمارے مامنے چوہاہے، چلو ٹھیک ہے میں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے …… بلاوجہ اپنے آپ کو اس ملط میں اتنا کھھایا۔"

"تو پھر آپ کا کیا حکم ہے صاحب۔"

" نہیں کچھ نہیں ہے ذری خان نے وقوف نوکری چھوڑ کر جارہات سمیر اخیال ہے اسے جلاجانے دولیکن شہاب نے اے اتنی آسانی سے چھوڑ دیا وہ اسے ہمارے خلاف گواہ کے طور پر استعال کر سکتا تھا، مگر میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاؤں میں بھی اسے نوکری سے نہیں نکالوں گا، اسے یہ یقین دلا دو کہ جوالزام ہما پر لگایا جارہا ہے وہ غلط ہے …… آفیسر مجمول رہا ہے وہ زری خان کو بے وقوف بناکر ہمارے خلاف معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے الیہ بیاں رہنے دو تاکہ وہ یہ سمجھ لے کہ ہم اس سے خوفزدہ نہیں بیاسہ جاؤتم زری خان کو یہاں رہنے دو تاکہ وہ یہ سمجھ لے کہ ہم اس سے خوفزدہ نہیں بیاسہ جاؤتم زری خان کو سمجھادو … میں ایک اور بات بھی سوچ رہابوں وہ میں کروں گا۔"

"عُميك ب صاحب."

" حاؤ۔ "

سررہاتھا کہ کیامالک ایسا آدمی ہے۔" "شہاری بندوق کہاں تھی اس وقت؟" "بندوق میرے کواد ھرہی ملا، بیاد ھرہی پڑا ہوا تھا۔"

"تو پھراب میں متہیں تمام تفصیل بتاتا ہوں، چھوٹی بی بی بے شک کلب جاتی ہے، لکین نہ تو دہ کوئی نشہ کرتی ہیں اور نہ انہوں نے کسی کو مار اتھا، اصل میں تم سمجھتے ہو کہ دولت مند آدمیوں کے لا تعداد دعمن ہوتے ہیں.....وہ دعمن ان کی دولت میں اپناحصہ حاہتے ہیں، بچھلے کچھ ونوں سے کچھ لوگ ہمارے مالک کو بھی پریشان کررہے ہیں، وہ ان سے بھاری ر قمیں مأنگ رہے ہیں اور ٹیلی فون پر انہیں و صمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم نے ، قم ادانہ کی تووہ تمہیں کسی جال میں پھنسادیں گے اور اب انہوں نے مالک کے خلاف ایک جال بچھایا ہے، وہ مالک کوخو فزدہ کر کے حجموثی خبریں پھیلا کران ہے یہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے انہوں نے متہبیں بھی اس طرح استعال کیا ہے،اس دات کو جب بی بی صاب واپس آئی تھیں تو وہ اپنا کچھ ضروری سامان جو بہت قیمتی تھا بھول آئی تھیں، یہاں آکر انہیں یاد آیا تو فاضل داراصاحب نے کہا کہ چلو کلب ہے جاکر سامان لے آتے ہیں ..... رات زیادہ ہوگئی تھی اس لئے ہم اکیلے نہیں گئے بلکہ الگ الگ گئے اور آخر کار ہمیں سامان مل گیا، اس ذراسی بات کوان لوگوں نے افسانہ بنادیا ہے .....زری خان مالک نے مجھ سے کہاہے کہ وہ زری خان کی بہت عزت کرتے ہیں، میں جاکراہے سمجھاوں اوراس کے باوجود اگر نہ رکنا چاہے تواسے اتنے پیسے دے دوں کہ وہ دوسری نوکری کی تلاش میں پریشان نہ ہو،اب اگر تم مالک کوالیے وقت میں دھوکادینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے جاؤ نو کری حچوڑ دو، مالک کو اعتراض نہیں ہے۔'' زری خان پھٹی بھٹی آ تھوں ہے دادل کود کھے رہاتھا پھراس نے کہا۔

''اوئے خداخوار خداکالعنت کیسا کیسالوگ ہو تا ہے، خداکانام لے کر کسی کو مجبور کرتا ہے اور اپنامطلب نکالتا ہے ۔۔۔۔ آپ ٹھیک بولتا ہے دادل صاحب آگر وہ پولیس والا تھا تواس کو مجھے پولیس اشیشن لے جانا چاہئے تھا، بہت شریف آو می بنتا تھا۔۔۔۔ وادل صاب آپ مالک کو بول دو کہ زری خان سے غلطی ہواوہ معافی چاہتا ہے۔''

" ٹھیک ہے میں سمجھادوں گا مالک کو۔" دادل نے کہااور وہاں سے واپس بلیٹ پڑا …… اس کے ہو نٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہو ئی تھی، پھر اس نے زری خان کے بارے میں واول اس کے پاس سے باہر آگیا، ذری خان اس وقت مجس کیٹ موجود کی سواؤل نہلتا ہوااس کے پاس بہنچ گیا، اس نے ذری خان کو دیکھااور مسکرا سر بولا۔

"زری خان کیاتم نو کری چھوڑ کر جارہے ہو۔"

"جی دادل صاحب دیکھو ہم بٹھان ہے، ہم کسی ایسی جگہ نو کری نبین سے سکتا جدھ ، عورت لوگ شراب پی کرانسانوں کو گاڑی سے کچل کرمار دے۔"

"زری خان تم سید سے اور معصوم آدمی ہو، ابھی صاحب نے بجھے بایا ہ اہدرہ تے کہ زری خان جم سید سے اور معصوم آدمی ہو، ابھی صاحب نے بجھے بایا ہ اہدرہ تے کہ زری خان جبیا و فادار اور صحیح طرح سے ڈیوٹی کرنے والا دوسر آآدی ملنا مشکل ہے، تم یہ بھی جانتے ہوزری خان کہ مالک آگر چاہے تو بیس چو کیدار گیٹ پرر تھ ستاہے لیکن مالک کی بھی ایک شان ہے، تمہاری باتیں من کر وہ خوب بنس رہا تھا، اس نے بہا یہ وادل زری خان پولیس کے بہکاوے میں آگیا ہے ۔۔۔۔۔ ویکھوزری خان سے سب پولیس کے بہکائیڈے ہوئے بیس اور پھر مجھے ایک بات بتاؤ تم ہے کہہ سکتے ہو کہ وہ پوٹ والا تھا، کیا وہ پولیس فاوروں میں تھا۔"

"نېيس دادل صاب

''کون سی جگه تھی وہ۔''

"میں نہیں جانتا۔"

"مطلب بير كه وه پوليس تھانه نہيں تھا۔"

"وه تو بالكل نهيس تھا۔"

" کوئی پرائیویٹ رہائش گاہ تھی۔"

"جی وہ مجھے بے ہوش کر کے او ھر لے گیا تھا، میرے کوراستہ نہیں معلوم-"

"واپسی میں کیا ہواتھا۔"

"واپسی میں مجھےاد ھر ہی حچھوڑ گیا تھا۔"

"واليس آتے ہوئے توتم ہوش میں تھے؟"

"۔ی"

"توتم نے یہ غور نہیں کیا کہ وہ تمہیں کہاں سے لے کر آیا تھا۔"

" نہیں دادل صاب بیر میرے سے غلطی ہوا، میں اس وقت سوچ میں ڈو با ہوا تھااو<sup>ر کو،</sup>

فاضل دارا کو بتایااور فاضل دارا بھی مسکرانے لگا، پچھ کمیے سوچنے کے بعداس نے کہا۔ "دادل ایک کام اور کرناہے تمہیں۔" "کیامالک؟"دادل نے سوال کیا۔

"اب جبکہ یہ کھیل شروع ہوہی گیاہے تو تھوڑی ہی تفریح بھی ضروری ہے، میر اخیال نبوہ مٹریفک سار جنٹ جو حادثے میں ہلاک ہواہے ہم اس کی بیوہ کو پچھے رقم دے دیں۔" "جی مالک میں سمجھانہیں۔"

''تم دیکھوناہم تو فیاض آدمی ہیں، میں اپنی ہماکا صدقہ بھی اتار ناچاہتا ہوں۔۔۔۔۔ غریب لوگ ہوں کے کیا ہوگااس کے گھر میں ایکٹریفک سار جنٹ پیچارے کو ملتاہی کیا ہے، تھوڑی سی رقم دے دیں گے۔''

"صاب جي آپ د کھ ليجئے۔"

" نہیں اس کے پس پر دہ بھی میر اایک تصور ہے، تمہار اجا نناضر وری نہیں ہے۔" " آپ جیسا پسند کرو صاب جی اگر آپ سمجھتے ہو کہ بیہ ٹھیک ہے توجو تھم مالک میں حاضر ہوں۔"دادل نے کہااور فاضل دار امسکرانے لگا۔

بینا کا شہاب سے مکمل طور سے رابطہ تھا..... بہر حال شہاب اس معاملے میں سر گرم عمل تھا۔ عدنان واسطیٰ سے بینا کی گفتگو ہوئی تھی توعدنان واسطی نے کہا۔

" وہ بالکل مختلف آدمی ہے اور اس کی فطرت میں ایک جنون چھیا ہواہے ، آگر وہ کسی چکر میں پڑجائے اور چکر بھی ایسا ہو تو میر اخیال ہے اسے کوئی بازر کھنے والا نہیں ہے۔"

"جی ڈیڈی آپ خود دیکھئے ناکس قدر زیادتی ہے انسان کی انسان پر، اب تک جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے تحت فاضل دارا کی بیٹی ہماایک بگڑی ہوئی لڑکی ہے، میں اے گندے کردار کامالک ہی سمجھتی ہوں ۔۔۔۔۔ایک لڑکی ہو کروہ کلبوں میں جاتی ہے ۔۔۔۔۔ نشہ کرتی ہے اور اس کے بعد ڈرائیونگ بھی کرتی ہے ۔۔۔۔۔ ڈیڈی آپ خود سوچئے کیا صرف دولت انسان کواتنے حقوق دے دیتی ہے کہ دوسر سے انسانوں کووہ حقیر چیو ٹیمال سمجھے ۔۔۔۔۔ شہاب اگراس سلسلے میں ضدیر آگئے ہیں تو کون سی غلط بات ہے۔ "

" ہاں معاملہ اگر کسی غریب لڑکی ڈرائیور کا ہو تا تو شاید شہاب حقیقتوں سے واقف ہونے کے بعد اس پرر حم بھی کھالیتالیکن وہ ایک دولت مند باپ کی بیٹی ہے، جس نے صرف اس لئے ٹریفک سمار جنٹ کو مکر ماری کہ وہ اسے تیزر فباری پرروکنا چاہتا تھا۔" "معاشرے میں ایسے کر دار جگہ جگہ جھرے ہوئے ہیں ڈیڈ کی۔"

مع مرارا معاشرہ تو درست نہیں کر سکتے بینالیکن جولوگ جمارے سامنے آ جائیں بہر حال ان کے لئے جمیں ضرور کوشش کرنی چاہئے اور پھر شہاب کا تو معاملہ ہی مختلف ہے، وہ بھلاکسی ایبے شخص کو کیسے معاف کر سکتا ہے جوانی برائیوں پر مغرور بھی ہو۔"

"جىدىيە".

"ا شتیاق علی کے اہل خاندان بھی ہول گے بیچارے کس کیفیت کا شکار ہول گے، حالا نکہ واقعات بھی ہوتے ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں لیکن بہر حال ہم تواسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے آجائے ویسے تم بھی اشتیاق علی کے ہاں گئی ہو۔" "جی ڈیڈی گئے تھے ہم لوگ۔"

" کتنے افراد ہیں وہاں؟"

"اس کی بیوی ہے دو بیچے ہیں، ہزرگ والدہ ہیں یہ ہے وہ گھرانا۔"

"ا بک آ دھ بار اور چکی جاؤ۔"

"اتفاق ہے میں یہی سوچ رہی تھی۔"

"شہاب نے کہاتھا کیا؟"

" نہیں کیکن بہر حال شہاب ان لوگوں کے لئے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔" "م ضرور چلی جاؤویے شہاب نے اس سلسلے میں تمہیں کچھ بتایاہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کارر وائی کر سکاہے۔"

"جی ڈیڈی میرے اور اس کے در میان گفتگو ہوتی رہتی ہے ..... در حقیقت وہ شخص جس کانام فاضل داراہے، بہت آگے کی چیز ہے لیکن اس وقت شہاب اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جارہے وہ صرف اس مسلے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، پتا یہ چلا ہے کہ فاضل دارا ہر ثبوت مٹاتا جارہاہے، اب تک جو صورت حال پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ نشے میں چور لاکی اینے باڈی گارڈ کے ساتھ آرہی تھی کہ اشتیاق علی نے اس کاراستہ روکاوہ بے پناہ تیز ڈرائیو کر رہی تھی اور اشتیاق علی ڈیوٹی پر تھا، اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اس نے ہاکور و کئے کا شارہ کیالیکن وه نه رکی، کیونکه ایک ثریفک سار جنٹ کو وه اہمیت نہیں دیتی تھی..... پھر اشتیاق علی نے آگے سے اسے روکا تو ہمانے اسے پوری قوت سے عکر ماردی، اس کے بعد اپنی تباہ شدہ گاڑی بھی اپنے گھرلے جاکر کھڑی کردی، ظاہر ہے باپ کو بٹی کے اس عمل کے بارے میں پتا چل گیا ہو گا چنانچہ راتوں رات فاضل دارا نے وہ تباہ شدہ گاڑی ضائع کردی اور اس کی جگہ ا بیے شور وم سے نی گاڑی لا کر کھڑی کر دی جواسی میک اور اِسی ماڈل کی تھی،اس کی نمبر پلیٹ بھی بدلواد ی گئی، پھر بعد میں شایداس کے چیسز نمبر بھی گھسادیئے گئے، حالا نکہ ایک شوت ہے گر فاضل داراجیسی شخصیت کے سامنے نہیں ....شہاب نے بعد میں بھی اس کار کا جائزہ

لا ج - پہلے اس کے نمبر کچھ اور تھے لیکن اب وہ نمبر کھس دیئے گئے ہیں اور شہاب کا خیال تھا و الرفاضل داراکواس کی نشاند ہی بھی کر دی جائے توزیادہ سے زیادہ اس سمپنی سے معلومات مل کرے گاکہ ایساکیوں کیا گیاہے، یہ ایک چیسر بطور ثبوت اس کے خلاف پیش نہیں کی ماعتی یا پھر اس کے شوروم سے شہاب نے اس کار یکارڈ حاصل کیا ہے جن میں اس میکر کی ور ایس جایان سے منگوائی گئی تھیں اور ایک گاڑی کا حساب اس میں موجود نہیں ہے وہ گاڑی جو ا ستعال میں رہتی تھی، کہیں گم کردی گئی ہے، یہ ساری چزیں ہیں کسی عام آدمی کے ظاف تویہ جوت بہت موثر ہو سکتے تھے لیکن شہاب کا کہنا ہے کہ فاضل دارا کے خلاف بیہ بوت ناکافی ہیں اور اگر انہیں فاضل دار ایا اس کی بٹی کی گر فقاری کا جواز بنایا جائے تو یہ ایک خطرناک قدم ہوگا۔"عدنان واسطی کے چبرے پر غور و فکر کے اثرات تھیل گئے پھر انہوں

"بیناشہاب کو سمجھانا تبھی تبھی وہ جذباتی ہو جاتا ہے اس سے کہنا کہ جذبات میں آگر كوني كي قدم ندا تفائد ودنه مشكلات كاسامنا كرناريك كا-"

"جي ڈيڈي ويسے شہاب خود بھي ہر طرف سے محتاط رہتے ہيں-"

پھر بیناا شتیاق علی کے گھر کی جانب چل پڑی ..... شہاب سے فی الحال رابطہ نہیں ہوا تھا..... بینا وہاں کینچی اور اس کے بعد اشتیاق علی کے گھر میں داخل ہو گئی..... یہاں شروع میں تواشتیاق علی کے پچھ رشتے داروغیرہ نظر آئے تھے لیکن اس وقت جو تحف اسے نظر آیا یہ ایک دراز قدو قامت اور کسی قدر گڑے ہوئے چہرے کا آدمی تھا، اس نے بینا کو سوالیہ نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے کہا۔

"جي فرمائيے، كون بيں آپ؟"

"دوست ہوں اس کی۔"

" مجھے وسٹمن لگتی ہیں۔"

بیناحیرت سے بولی۔

''غم واندوہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو بے سکون کر دیا ہے، آپ لوگوں نے میں کہتا ہوںانہیں سکون لینے دیں آپ-' "اصل میں جب انسان بے سہارا ہو جاتا ہے یا پھر یوں سمجھو جب کسی کی قوت مدا فعت نی وجہ ہے کم پڑ جاتی ہے تو لا تعداد بیاریاں آکراہے گھیر لیتی ہیں۔"

«میں جانتی ہوں صوفیہ آپ کوان دو تین ملا قاتوں میں مجھ پر کوئی اعتباریااعماد نہیں ہوگا، لیکن اس کاذریعہ ہو بھی کیا سکتاہے۔اس کے باوجود میں آپ سے در خواست کروں گی لہ اگر آپ جھے زمان کے بارے میں بتادیں تومیں آپ کی شکر گزار ہوں گے۔"

" بُس أَلْجَصُول كَا آغاز ہو گیاہے، اثنتیاق علی كی اور میری زندگی كا ایک اہم واقعہ ہے

"میرا خالہ زاد بھائی ہے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے..... او باش طبع شخص ہے بہلے کسی فرم میں ملازمت کر تا تھا .... وہال سے پچھ غبن کیا فرم سے نکال بھی دیا گیااور چھ ماہ کامزا بھی ہوئی، غین کا روپیہ بر آ مد نہیں ہوسکا تھا۔۔۔۔۔ چید ماہ کے بعدیہ آزاد ہوااور پھر آر بھور پر ملک سے باہر چلا گیا، عَمُونی تین سال باہر رہااس دوران اشتیاق علی ہے میری الدی ہو گئی تھی۔ یہ بہت چراغ یا ہوا میری والدہ کو دھمکیاں دیں اور اشتیاق علی ہے بھی فغول باتیں کیں لیکن اشتیاق علی سخت گیر انسان تھے، میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی تو انہوں نے زمان کو وار ننگ دی کہ اپنی حر کتوں سے باز آجائے اور تبھی اد ھر کارخ نہ کرے ارند پھر وہ اپناا ٹرور سوخ استعمال کریں گے۔ یہ ڈر گیااور اس کے بعد غائب ہو گیا لیکن اب البهانے سے پھر آگیاہاور مجھ سے الٹی سید ھی باتیں کر تاہے۔"

" آپ نے انچھا کیا مجھے بتادیا صوفیہ۔"

" مُكر بينا بهن كيامين تنهامقابله كرسكول گى ان حالات كا گھر ميں صرف اشتياق كى والدہ اله، میں ہوں اور بیچے ہیں ..... جیسا کہ آپ کو علم ہے میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے ..... ارااور بھی کوئی قریبی عزیز نہیں ہے جو ہمیں تحفظ دے .....ا شتیاق علی نے خدا کے فضل و ام سے تھوڑی می رقم چھوڑی ہے .... مین گریجویٹ ہوں، بی ایڈ بھی کیا ہے .... میں الزمت كركے اپنے بچوں كاپيٹ پال اول كى، ليكن اس قتم كے حادثے سے نمٹنا ميرے لئے شکل ہو جائے گا۔"

"زمان کیا کہتاہے؟"

"آپ کون ہیں؟" "زمان ہے میر انام اور میں صوفیہ کا بھائی ہوں۔" "آپ يبلے تو مجھے يہال نظر نبيں آئے۔" "آپ مير بارے ميں تحقيق كرناچا ہتى ہيں۔" "جی نہیں لیکن اپنے آپ کورو کے جانے کا مقصد جا نناچا ہتی ہوں۔" " نہیں آپ جائے بلکہ آئے۔" زمان نے کہا بینا کو بید شخص بہت عجیب سالگا تھا، ا شتیاق علی کی بیوی نے مغموم می مسکراہٹ سے اس کااستقبال کیا، اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس وقت اس کے پاس موجود تھے۔

"آپ سے بہلے بھی ملا قات ہو کی ہے ناں۔" "ہاں صوفیہ میں آئی تھی ناں آپ کے پاس۔" "بس بہت می باتیں ذہن سے از جاتی ہیں آئے بیٹھئے۔" "مگریه تو کهه رنی تھیں که آپ کی دوست ہیں۔"زمان نے کہا۔ " ہال سے میری دوست ہیں زمان بھائی آپ براہ کرم باہر جائے۔" " ٹھیک ہے مگر زیادہ دوست مجھے پسند نہیں ہیں، تم ہمیشہ سے بیہ بات جانتی ہو۔"زمان نے کہااور باہر نکل گیا۔

> "پير کون صاحب ہيں۔" "مير بي بھائي ہيں۔" "سلَّے بھائی ہیں۔" " نہیں فالہ کے بیٹے۔" "كهال ريتي بين؟" "پتانہیں کہال رہتے ہیں لیکن بس میں کیا کروں۔"

"صوفيه اگر آپ مناسب مجھيل تو مجھان صاحب كے بارے ميں بتاكيں۔" "کیاکریں گی آپ جان کر۔"

" مجھے یوں لگتاہے انہیں لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا پیند نہیں ہے۔" بینانے کہااور صوفیہ کے چہرے پر غم کے آثار پھیل گئے، پھراس نے کہا۔

"جمھ ہے کہنے لگا کہ وہ اشتیاق علی کی موت پر سخت افسر دہ ہے، لیکن حقیقت ہے ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے سینے ہے دل نکل جانے کا احساس تھا اور وہ یہ سمجھتارہا ہے کہ اشتیاق علی نے اس کی محبت اس ہے چھین لی ہے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی فکرنہ کروں وہ موجود ہے اور زرگی کے آخری سانس تک مجھے اور میر ہے بچوں کو سہارا دینے کے لئے حاضر ہے، اس کے ان الفاظ ہے حقیقوں کا اور اک ہوتا ہے، لیکن میں خود کشی بھی نہیں کرنا چاہتی، ورنہ اس جیے مختص کے خیال ہے میں موت کو بہتر سمجھتی ہوں، میری زندگی عجیب حادثے سے دوچار ہوئی ہے بینا۔ "صوفیہ بینا سے لیٹ کر رونے گی، بینا کو بھی دُکھ ہوا تھا، اس نے صوفیہ کے شانوں کو حقیقیاتے ہوئے کہا۔

" خداکا شکر ہے صوفیہ کہ میں اس طرح یہاں آگئی، بس یو نہی آپ لوگوں کی خبر لینے آئی تھی میں ۔۔۔۔ میرے والد نے جھے ہے کہا تھالیکن میہ بات میرے علم میں آگئی اور اس کے نتیج میں صرف ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں، اس تصور کو ذہن سے نکال دو کہ زمان تمہارا پھی بگاڑ سکے گا، میں اس کواس طرح سیٹ کروں گی کہ وہ بھی کیایاد کرے گا۔"

«مجھے کسی مخلص کی مدودر کارہے بینا۔"

"نہ صرف میں بلکہ شہاب بھی آپ کے ساتھ ہیں صوفیہ، ہر فکر کوذ ہن سے نکال دیں ۔ آپ، کہیں نواس شخص کو میں منٹول میں سنجال دوں۔"

وفعتاً زمان کمرے میں داخل ہوااور اس نے کہا۔

"صوفیہ کوئی فاضل داراصاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں ..... میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھادیا ہے، بہت شاندار گاڑی میں آئے ہیں جس کی قیمت ہی پچیس تمیں لا کھ روپ ہوگی، ایک مسلح باڈی گارڈ ساتھ ہے۔ "صوفیہ لرز کر رہ گئے۔ "تم تیار ہو کر آجاؤال وقت زیادہ انظار نہیں کیا جاسکتا، کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ "وہ باہر نکل گیا توصوفیہ نے کہا۔ "اب کیا کروں یہ فاضل داراوہی آدمی ہے جس کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ اس ک

بٹی نے اشتیاق علی کی موٹر سائٹکل کو ٹکر ماری تھی۔" "اس سے ملا قات کرود کیھو کیا کہنا چاہتا ہے۔"

"تم بھی میرے ساتھ چلنا پینڈ کرو گی بینا۔"

"تم مجھے اپناد وست ظاہر کروگی۔"

" ٹھیک ہے۔ "اوراس کے بعد صوفیہ اپناچہرہ سنوار نے گئی، بیناکو بڑی خوشی ہوئی تھی، بود تت کیکن وہ شدید چران بھی تھی ۔۔۔۔۔ فاضل دارااورا شتیاق علی کے بہاں آئے لیکن بیہ چھی بات تھی کہ وہ یہاں موجود ہے۔۔۔۔۔ فاضل دارااہے کی بھی طرح نہیں بیچانا تھا پھر بی سوفیہ دونوں بچوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بینچیں تو فاضل داراایک قیمتی سوف میں بینچیں تو فاضل داراایک قیمتی سوف میں بینچیں تو فاضل داراایک قیمتی سوف میں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بینچیں تو فاضل داراایک قیمتی ستون ہوم ہوتا تھا اس کے عقب میں کھڑا ہوا تھا۔۔۔۔۔ صوفیہ نے سلام کیا تو فاضل دارا نے رکھا پھر دونوں بچوں کاسر سہلایا اور بولا۔

"بیٹھو بیٹے تہماراہی نام صوفیہ ہے۔" "جی انکل\_"

«بيھو، بيھو\_ "

بینا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تو فاضل دارانے پوچھا۔

" يە بىلى كون ہے؟"

"ميري دوست ہے انگل۔"

"مول بیٹے تم مجھے نہیں پہچانی ہوگی اور ہیں سوچتا ہوں کہ میں اپنا تعارف کراؤں بھی رکھے بھی بھی کی کے چہرے پر سیابی کا ایسا دھبہ پڑجاتا ہے جو اسے داغدار کر دیتا ہے، الانکہ وہ خود برا نہیں ہو تاسیابی کا بید دھبہ کہیں اور سے اُچھل کر آتا ہے اور اس کے ماتھ پر بہا تا ہے، میں تم سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بالکل شر مندہ نہیں ہوں کیونکہ نفقات کر چکا ہوں۔"

"میں سمجی نہیںانکل\_"

"ا تنا تو تمهمیں علم ہو گیا ہو گا بیٹے کہ میری بیٹی ہما پر تمہارے شوہر کو فکر مارنے کا الزام اُلِّا کیا ہے ..... میں ہماکا والد فاضل دارا ہوں۔"

صوفیہ نے ایک نگاہ اسے دیکھااور گردن جھکالی۔

"ہماقتم کھاتی ہے کہ ایسا کوئی داقعہ اور حادثہ اس کے ہاتھوں نہیں ہوا،اصل میں بیٹے اللہ لوگ ایسے مواقعوں سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے ..... میں ایک کاروباری آدمی الله اور میرے بہت سے دشمن چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، وہ بمیشہ اس تاک میں

رہتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی کام کر علیں ..... یہ واقعہ ہوا تھاجب تو ہما بھی اتفاق ہے کلہ ہے واپس آر ہی تھی، کیکن اس کے فرشتول کو بھی علم نہیں کہ ایساکوئی واقعہ ہو گیاہے۔ بس اس کے نام سے کچھ کہانیاں منسوب کردی گئیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے .... بیٹے کہانیاں گھڑنے والے تو کہانیاں گھڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں اس بات ہے بالكل متاثر نهبين هو تامين ايك نرم دل انسان مون، ايك بيثي كا باپ بھى موں، تتهبيں انداز. ہے کہ بیٹیوں والے بیٹیوں کے خیال سے کتنے اضر دہ رہتے ہیں ..... میری کیفیت بھی یمی ے اور میں صرف اس خیال ہے افسر وہ ہوں کہ ایک بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا، وہ بے سہارارہ گئی، اس احساس نے مجھے غمز دہ کیا ہے، ورنہ جہاں تک ہما پر لگائے جانے والے الزام کا تعلق ہے ..... بولیس تحقیق بھی کر چکی ہے اور کوئی ثبوت نہیں تلاش کر سکی اور پھر سب سے بڑی بات سے کہ میری بیٹی مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہی، وہ کہتی ہے ڈیڈی الی کوئی بات نہیں ہے ..... بیہ صرف ایک افسانہ ہے جو بد بخت لوگوں نے گھڑ لیا ہے، میں بالکل ہوش وحواس میں تھی اور میری گاڑی ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا ..... پولیس تحقیقات بھی کر چکی ہے۔ خمر میں تم سے اس لئے بیہ ساری باتیں کررہا ہوں بیٹے کہ ایک بے گناہ کو اپناوستمن نہ سمجھویں ا میک ہمدر دانسان ہوں، بہت ہے سوشل ورک بھی کرچکا ہوں، بھلامیں کیسے بیہ گواراکروں گا کہ ایک بچی بے سہارارہ جائے، بیٹے میں جانتا ہوں کہ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن

کیا محبت کارشتہ کافی نہیں ہوتا، کیاانسانیت کارشتہ بہت بڑا نہیں ہوتا، میں اسی رشتے ہے تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔ بیدایک تھوڑی سی رقم ہے، فی الحال اسے رکھ لواور جب بھی کبھی تمہیں روپے پیسے کی پریشانی ہو مجھے نہ بھولنا اپنا بزرگ سمجھ کر میرے پاس آ جانا میں جس قابل بھی ہوں تمہاری مدد کروں گا۔''

فاضل دارانے جیب سے ہزار ہزار روپے کے نوٹوں کی دوگڈیاں نکالیں اور اپنی جگہ سے اُٹھ کر اسے صوفیہ کے پاس رکھ دیا۔۔۔۔ صوفیہ نے عجیب سی نگاہوں سے نوٹوں ک<sup>ان</sup> گڈیوں کو دیکھا، تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے زمان کی آئکھوں میں ایک عجیب سی چیک لبرا گئی، اسی وقت اشتیات علی کی والدہ بھی اندر داخل ہو گئیں۔۔۔۔۔ بزرگ عورت نے صوفے پائیں ہو بیٹی ہوئی صوفیہ کو دیکھا، پھر نوٹوں کی گڈیوں کی طرف اس کے بعد کمرے میں موجود بھیہ افراد کو فاضل دارانے کھڑے ہو کر کہا۔''آپ غالبًا شتیاتی علی کی والدہ ہیں۔''

"ہاں۔" بزرگ عورت نے جواب دیا۔

"ایک بیٹے کی موت پر مال کی جو کیفیت ہو سکتی ہے اس کا مجھے پورا پورااحساس ہے زمد لیکن ہم قدرت کے کامول میں دخل انداز نہیں ہو سکتے …… ہمیں ایسے غیر متوقع غم ملنے ہوتے ہیں …… میں آپ کے دُکھ میں برابر کاشر یک ہوں …… آپ مجھے اجازت دیجئے رہاں یہ میر اکارڈ بھی رکھ لیجئے ،جب بھی ضرورت پیش آئے۔" فاضل دارانے اپناکارڈان ہما منے کرتے ہوئے کہااور پھراُٹھ کھڑا ہوا۔

''ایک منٹ۔'' بزرگ عورت نے ہاتھ اُٹھاکر کہااور فاضل دارازُک گیا۔۔۔۔ بزرگ ارت نے صوفیہ کی طرف دیکھااور کہا۔

"صوفیہ تم نےان نوٹوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں۔"صوفیہ کے ہونٹ کیکیائے اور سکے بعد خاموش ہوگئی، کیکن زمان نے فور أ آ گے بڑھتے ہوئے کہا۔

"فالہ جان کیا کہنا کیا سننا فاضل دارا صاحب جیسے لوگ کہاں ہوتے ہیں اس دُنیا میں رف ایک چھوٹے سے تصور کے ساتھ وہ یہاں چلے آئے کہ اشتیاق علی بھائی کی موت کی ذمہ رف ایک چیسے کہ ان کے دل میں کس قدر ہمدردی ہے۔"
دُوان کی بنٹی پرڈالی گئے ہے، لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ان کے دل میں کس قدر ہمدردی ہے۔"
دُر مان تم مہمان ہو اس گھر میں، کیا تمہیں میز بانوں سے پہلے ہو لئے کا اختیار ہے۔"
درگ عورت نے زمان کود یکھتے ہوئے کہا۔

" فنہیں میرا مطلب ہے خالہ جان کہ .....کہ ظاہر ہے میری بہن کا گھرہے.... برقی بہن بیوہ ہو گئی ہے، دو نتھے نتھے بچوں کی ماں ہے ..... آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا میں سک میں ...

"صوفيه تم نے جواب نہیں دیا۔"

"م..... میں بہت بہت شکریہ فاضل دارا صاحب آپ یہ نوٹ واپس رکھ "

"کیا بکواس کرر ہی ہو صوفیہ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارامستقبل کیا ہو گیاہے۔"زمان اکملہ

"زمان بہتر تویہ ہے کہ ہمارے گھرکے معاملات میں مداخلت نہ کرواور یہال سے باہر

"بے کار گھٹیا گفتگو فضول ڈائیلاگ، آپ بالکل معاف کیجے گا ٹھیک ہے لائے میں یہ نوٹ دالیں رکھے لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آخری بار آپ کو پیشکش کر رہا ہوں۔"

"آپ یہ نوٹ واپس رکھ لیس اور اس کے بعد دو سری بات کریں۔" بزرگ خاتون نے کہااور نوٹ فاضل دارائے ہاتھ میں رکھ دیے ۔۔۔۔۔ فاضل دارائے شائے اُچکا ئے اور بولا۔
"ٹھیک ہے کہیں کہیں کی گھر میں بزرگ ایک مصیبت ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ سوری صوفیہ لیکن اس کے باوجود میر اکار ڈ تمہارے پاس ہے ۔۔۔۔ دل چاہے تورجوع کر سکتے ہو آؤداول۔" فاضل دارائے کہا اور آخری بار ان لوگوں پر ایک نگاہ ڈ الی اور کمرے سے باہر نکل گیا، کرے کے ماحول پر سکوت طاری تھا۔۔۔۔ ناضل داراکاکار ڈ سامنے پڑا ہوا تھا، جب فاضل دارا اور اس نے کار ڈاٹھاتے ہوئے کہا۔

"پانی اب سر سے اُونچا ہو گیا ہے صوفیہ میں تمہارے گھر کے معاملات میں بولنے پر مجور ہوں، ان بڑی بی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے …… بیٹے کی موت کے سوگ میں زندگی گزار دیں گی اور پھر زندگی کیا گزار دیں گی یہ تو ویسے ہی قبر میں پاؤں لاکائے بیٹھی ہوئی ہیں ۔…۔ چاردن کے بعد قبر میں جا کر سوجا میں گی، تم نے اپنے بارے میں پچھ سوچا ہوہ ہو گئی ہوں۔۔۔ چاردن کے بعد قبر میں جا کر سوجا میں گی، تم نے اپنے بارے میں پچھ سوچا ہوہ ہو گئی دودو بچوں کا بوجھ سر پر ہے، کیا جھوڑ گئے ہیں …… اشتیاق علی صاحب تمہارے لئے بتاؤ کیسے زندگی گزار وگی۔ دو لاکھ روپ ٹھکر ادیئے ان خاتون نے اور پھر ہمیں اس کا مستقل سہارا ماصل ہور ہا تھا، میں تین سال سے بے روزگار پھر رہا ہوں، اگر اس جیسے بڑے آدمی کا تعاون علی صاحب ہو جاتا تو میں نوکری کی بات کر سکتا تھا، ان سے مگر ان بڑی بی نے سارا کھیل چوپٹ کر دیا۔۔ "

" زمان توبد تمیزی کررہاہے، تونے کیا سمجھا ہے مجھے میرے بیٹے کے بارے میں گفتگو گرنے والا تو کون ہے ۔۔۔۔۔ شرم نہیں آتی بھیک مانگ سڑکوں پر جاکر دو لا کھ روپے کی بھیک بھی ہو جائے تواپی زندگی کی خواہشیں پوری کر جاکر بیٹا میرا ہے میں اشتیاق علی کی موت کا مودا نہیں کر سکتی اور صوفیہ میں نے زندگی بھر تجھے جب سے تو یہاں آئی ہے ایک مال کی نگاہ سے دیکھا ہے تواپی اس شوہر کی موت کی قیت لینے پر تیار ہوگی تھی جس نے تجھے زندگی سے زیادہ چاہا ۔۔۔۔ ان بچوں کو بھیک کھلانے پر آمادہ ہوگئی تو میں اٹھاؤں گی ان بچوں کا خرج جب تک میں زندہ ہوں اور اس کے بعد بھی تجھے بھوکا نہیں مر نا پڑے گاصوفیہ اس لڑکے " ہمارا خبر گیر اللہ ہے .... بھلا اللہ کے بندے ہماری کیا خبر گیری کر سکتے ہیں اور پھ

ا بھی بات زیر محقیق ہے .... یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کی قاتل نہیں۔

توہم آپ کادلی شکریہ اداکریں گے کہ آپ نے ہم پر محبت کی بیہ نگاہ ڈالی، کیکن بس آپ کی پہ نگاہ ہی کانی ہوگی، بھی کوئی مشکل پیش آئی تو آپ کا حوالہ دے دیں گے کہ آپ ہمارے کرم فرماؤں میں سے میں، لیکن ابھی نہیں فیصلہ ہو جانے دیجئے .....اگر آپ کی بیٹی میرے میٹے کی قا تل نکلی توکیا بید دولا کھ روپے میں اپنے بیٹے کی زندگی کی قیمت مجھوں آپ خود مجھے بتائے۔" " ویکھتے مید دور بردا عجیب ہے میرے یاس کروڑوں روپے کی دولت ہے اور میں جانا ہوں کہ اپنے آپ کو دولت مند بنانے کے لئے کیا طریقے کار اختیار کرنا جا <sup>ہمیں</sup> ۔۔۔۔ معاف سیجئے گااس دور میں جو بھی آ گے بڑھ کر جام اُٹھالے سمجھ لیس جام اس کا ہے اور جوریت رواجوں کے چکروں میں پڑ کر روایتی گفتگو کرنے لگتاہے آخر کار مزم کوں پر آجاتاہ ۔۔۔ لا کھوں مثالیں سامنے موجود ہیں، میری بٹی قاتل نہیں ہے ..... وہ منع کرتی ہے کہ اسے الیاحادثہ نہیں ہوا، لیکن اگر ہو بھی گیا اور جو ہو گیا ہے اسے واپس نہیں ٹالا جاسکتا کروڑوں روپے میں ہے اگرا کی فی صد بھی میں اس پر خرچ کردوں تو محترمہ آپ کیا شہر جمر مل کر میری بیٹی کا بال بیکا نہیں کر سکتا ..... ہیہ آپ جانتی ہیں کہ وُنیادولت کی ہے اور دولت سے سب کچھ کیا جاسکتا ہے، میں تو تحقیق مکمل ہوئے بغیر ہی صرف انسانی ہدردی کی بنیان آپ کی مد د کرنا چاہتا تھالیکن آپ لوگ شاید غلط فہمی کا شکار ہو گئے ..... شاید اس غلط <sup>وہمی کا کہ</sup> شاید آپ میری بیٹی کے خلاف کوئی قدم اُٹھا سکتے ہیں..... میں پھر یہ بات کہتا ہو<sup>ں کہ بھی</sup> ا شتیاق علی کی موت کا بے حدافسوس ہے، کیکن اسے زندہ نہیں کیا جاسکتا۔" " ٹھیک کہتے ہیں آپ لیکن اس کی موت کو فرو خت بھی نہیں کیا جاسکتا۔ "

رت ہی اس برے وقت کو ٹالے گی۔اشتیاق واپس نہیں آسکتالیکن صوفیہ!" اس سے آگے بزرگ خاتون کچھ نہ کہتکیس ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔

\*

فاضل دارا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، اس کی بیوی اس کے کروٹیں بدلنے ہے ہی اگر گئی تھی، پچھلے کافی د نول ہے وہ فاضل دارا کو بے خوابی کے عالم میں پارہی تھی، کئی بار بہتھی لیکن فاضل دارا دل کی بات اسے نہیں بتا تا تھا.....اس وقت بھی جب اس نے بہری بار کروٹ بدلی تووہ اُٹھ کر بیٹھ گئی.... فاضل دارا چونک کراہے دیکھنے لگا تھا۔ بہری بار کروٹ بدلی تووہ اُٹھ کر بیٹھ گئی.... فاضل دارا چونک کراہے دیکھنے لگا تھا۔ دمیلیا بات ہے نیند نہیں آر ہی تمہیں۔ "اس نے بیوی سے سوال کیا۔

" ہاں نیند شہیں آر ہی۔"

"کیول کیابات ہے؟"

"برقتمتی ہے ہمیشہ سے تمہاری و فادار ربی ہوں، تمہارے سونے سے پہلے مجھی نہیں اولی سے سے کہا ہے ہیں اس میں آربی۔"

رہے ہوکہ نیند کیوں نہیں آربی۔"

"کیامطلب ہے تمہارا۔"

"تم جو نہیں سوئے۔"

بیوی نے جواب دیااور فاصل دار اہننے لگا تھا پھر بولا۔

"بہت اچھے دن تھے وہ جب ہم سکون ہے اُٹھتے تھے، سکون سے سوتے تھے، چھوٹا موٹا ماکام تھا ہمار ااور بس اب پیہ ہے کہ جتنا بڑا کار وبار اتنے ہی بڑے مسائل کار وبار کے بارے میں سوچتا ہوں تو نیند نہیں آتی۔"

"ہوں اور اس سے پہلے تم مجھ سے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔" بیوی نے کہا۔ "کمامطلب۔"

"فاضل تمہاری میری شادی اس وقت نہیں ہوئی تھی، جب تم فاضل دارا تھے بلکہ اس دقت ہوئی تھی جب تم فضلور ھوبی تھے، سمجھ رہے ہو میں فاضل داراکی بیوی نہیں فضلور ھوبی گئیوی ہوں، جس کے باپ کانام دینو تھااور دینود ھوبی صبح کوکیڑوں کے تھڑ گدھاگاڑی پر لاد گراپنے بیٹے فضلو کے ساتھ گھاٹ پر جایا کرتا تھا، میں نے وہ تمام دور دیکھا ہے جب فضلو ے کہدیبال سے نکل جائے ..... ہارے اس عُم خانے میں آگ ندلگائے۔"

"بڑی بی پاگلوں کے سینگ نہیں ہوتے اس لئے تنہارے بھی نہیں ہیں، تم تو چار دن کی مہمان ہو اس و نیا میں میری جوان بہن بیوہ ہو گئ ہے ..... تمہارا کیا خیال ہے کہ اب یہ تمہارے ہی گھر میں پڑی سڑتی رہے گی،اب کیا تعلق رہ گیاہے اس کااس گھرے عدت پوری ہو جائے میں لے جاؤں گاہے یہاں سے تمہارے گھر کیا جھک مارے گی، یہ ججھے و کھنا ہے اپنی بہن کو۔"

"زمان كيسى باتيس كرر ہاہے تو۔"صوفيد كيلى بار غصيلے لہج ميں بولى۔

" ٹھیک کہہ رہاہوں تم لوگ ہوش کے ناخن لوزیادہ بے ہوشی احجی نہیں ہوتی۔" "میں نے تجھ سے مشورہ نہیں مانگا.....امال ٹھیک کہتی ہیں اور پھر تو مجھے کیاا یے گھر

لے جائے گا تو خود بے روزگار پھر رہاہے ..... کیا ہے تیرے گھر میں میرے لئے بلاوجہ بدتمیزی کررہاہے ..... پھر دولا کھ روپیہ اگر میں لے بھی لیتی تو تیرااس سے کیا واسط ..... خبر دار میرے گھرمیں آگ لگانے کی کوشش کی۔''

صوفيه ايك دم ستنجل گئي تھي۔

" نوب و یری گذشیک ہے بھائی بہت بڑے لوگ ہیں آپ عظمت کے مینار، عظمت کا مینار، عظمت کا سان لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا صوفیہ اس کے بعد یہ مت سوچنا کہ زمان تمہیں کوئی سہار ادے گا، اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کررہی ہو بھاڑ میں جاؤ جھے کیاواہ بھی واہ یعنی ہم تویہ سوچ کر اس گھر میں وقت گزار رہے تھے کہ بہن اکیلی رہ گئی ہے ۔۔۔۔۔۔چھوٹے چھوٹے بھائی، بھانج ہیں ان کو سہار ادو، انہیں سنجالو اور یہاں معاملہ ہی دوسر اسے ۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے دیکھیں گئے تم لوگ کب تک ان اقد ارکا دامن بکڑے رہتے ہو۔ "زمان نے کہا اور غصلے انداز میں گئے ہم لوگ کب تک ان اقد ارکا دامن بکڑے رہتے ہو۔ "زمان نے کہا اور غصلے انداز میں

"وہ بے شک میر ابھائی ہے لیکن اماں آپ یقین کریں میں وہ نوٹ لے نہیں رہی تھی نہ ہی میرے دل میں ان کی کوئی خواہش تھی وہ تو بس اس نے ڈال دیئے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس کوجو اب دوں۔"

باہر نکل گیا ..... صوفیہ نے ڈیڈ ہائی نظروں سے ساس کودیکھااور آہتہ ہے بولی۔

" نہیں صوفیہ مجھے تم ہے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میں یہ تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ زمان جیسے بھائیوں کے رحم و کرم پر بھی نہ رہنا، قدرت نے ہم پر ہراوقت ڈال دیاہے۔

'مطلب کیاہے تمہارا؟"

"و کیھوکیاتم اس بات کو نہیں جانے کہ ہمانشہ آور چیزیں پیتی ہے ..... شراب بھی اس پام ہے منسوب ہے۔"

" بے و توف عورت جس سوسائٹی میں وہ سانس لے رہی ہے اس میں سے سب پچھ برا میں سمجھ جاتا، کل کو وہ جس گھر میں بھی جائے گی وہ اس کے معیار کا گھر ہو گا اور اگر وہاں وہ اسائٹی کی ایک پسماندہ لڑکی ثابت ہوئی تو کوئی اسے قبول نہیں کرسکے گا .... سے سب
وہائٹی کا کھیل ہے۔"

"فاضل مجمع صرف ایک بات بتادود بینو حیا جا کیا کہا کرتے تھے۔"

" پھر وہیں پینچے گئے۔"

" نہیں کھو میں نے تمہارے کہنے سے اپنے آپ کولیڈی فاضل دارا بنادیا ہے، وہ مارے فیشن اپنا گئے ہیں جنہیں دکھ کر اگر میرا باپ نوارہ ہو تا تو خود کشی ہی کرلیتا لیکن ہوال شوہر کا گھر اپناہی گھر ہو تاہے اور شوہر کی مرضی پر چلنا میں سمجھتی ہوں بیوی کا ایمان ہوتاہے، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن فاضل ہے سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہے؟"

" و کیھو ہم سب جس مقام پر آگئے ہیں، اس مقام سے إد هر أد هر ہونے کا مطلب سے

ہے کہ میں وُ نیا پر سے ظاہر کر دوں کہ میں فاضل دارا نہیں بلکہ فضلود هو بی ہوں، میں نے کیا کیا

ہن نہیں گئے، میرا سگا چچا کا بیٹا ایک بار مجھ تک پہنچ گیا تھا، مجھے دکھ کروہ خوشی سے دیوانہ

ہرگیا، لیکن میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر اسے دھکے دے کر باہر نکلوادیا، سے کہہ کر کہ

اس غلا فہمی ہور ہی ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس کے کزن کا ہم شکل ہوں گر میرانام فاضل دارا

منظود هو بی نہیں بہت کچھ چھوڑ دیا میں نے اپنے آپ کو اس بلندی تک لانے کے لئے اور

مرانام فاضل دارا ہو کہ کے وہی تا تا بل ہر داشت ہو تو میں اسے سنجال لوں گالیکن میں اسے جدید

اگروہ کوئی ایساکام کرے گی جو نا قابل ہر داشت ہو تو میں اسے سنجال لوں گالیکن میں اسے جدید

اگراہ کو کی ایساکام کرے گی جو نا تا ہوں اور وہ بن چگی ہے، اس نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے اور

اگراہ کو کی وہ اسے ذہبن میں رکھے ہوئے ہے، کیا ہم اسے اپنا منی کی طرف لے آئیں۔ "

اگراہ کو کی ایم کے بیا تا درست سمجھتے ہو کہ وہ کی انسان کو صرف اس لئے نگر مار کر ہلاک دور سے کہ اس نے اپنافرض پورا کرتے ہوئے اس کاراستہ روکنے کی کو حشش کی۔"

و هو بی، دینو د هو بی کے انتقال کے بعد فاضل دارا بننے نکلا اور فاضل دارا بن گیا، اتنا طویل ساتھ ہے ہمارا فاضل اور اس طویل ساتھ میں تم نے بھی مجھے اپنے آپ سے دُور نہیں پاپیا ہو گا تو کیا ہیں سے نہیں سمجھ سکتی کہ تم کب مجھ سے جھوٹ بول رہے ہواور کب بچ۔"

"کیوں سینے پر تیر مارتی ہے ۔۔۔۔۔ بے وقوف مت یاد دلایا کر ماضی تخفیے معلوم ہے کہ فضلو کو فاضل دارا بننے تک کتناطویل فاصلہ طے کرناپڑا ہے، کتنی مشقت اٹھانی پڑی ہے کہ کیا کچھ نہیں کرناپڑا ہے۔ سیسے کے نہیں چھوڑناپڑا ہے، وہ شہر اپنے رشتے دارا پناماضی سب کچھ چھوڑ دیا میں نے فضلو سے فاضل بننے کے لئے اور وقت ایسے ہی کسی کاساتھ نہیں دیا، انسان کوا تنا کچھ کرناپڑ تا ہے کہ وہ ہانپ جاتا ہے اور توجھے میر اماضی یاد دلا کر میرے سینے پر تیر مارر ہی ہے۔"

''غلط سوچ رہے ہو فاضل غلط سوچ رہے ہو، میں تیر نہیں مار رہی بلکہ خود زخم کھا رہی ہوں، میں کہتی ہوں وہ کون سی الی بات ہے جس نے تمہیں اشنے دنوں سے پریشان کرر کھاہے۔''

"کوئی بات نہیں ہے بے وقوف اصل میں بس ہما کے بارے میں سوچتا ہوں تم جانتی ہو ہماساڑھے تین مہینے کی تھی جب ہم اسے پرانے شہر سے لے کریہاں آئے تھے اور اس کے بعد فضلو دھونی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ ہمانے جو زندگی گزاری وہ ایک رئیں اعظم کی بیٹی کی زندگی تھی اور چار ملاز موں نے اسے پر وان چڑھایا تھا۔۔۔۔۔ ہما ہماری زندگی کا اول اور آخر ہے، میں دنیا کے ہر شخص سے نمٹ سکتا ہوں مگر میری بیٹی کی طرف کس نے نگاہ اُٹھا کر دیکھا تویا تواس کی آئی میں نہوں گیا میری زندگی۔"

"فاضل میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔"

"میں جانتا ہوں کہ کیا کہوگ۔"

" جانتے ہواوراس کے بعد مجھے نظرانداز کرتے ہو، آج تمہاری نیندیں حرام ہو گئی ہیں لیکن ماضی میں میں نے یہی توسب کچھ کہاہے تم ہے۔"

"افوه کیوں مجھے پریشان کرر ہی ہو، میں واقعی پریشان ہوں۔"

"میں چاہتی ہوں فاضل جتنے پریثان ہو بات یہبیں پر ختم ہو جائے ..... آج را توں کو جاگ رہے ہو کل کہیں ایبانہ ہو کہ نیند ہی آئکھوں سے کم ہو جائے۔"

فاضل داراایک دم اُٹھ کر بیٹھ گیا،اس نے خونخوار نگاہوں سے بیوی کودیکھتے ہوئے کہا۔
"ہر گفتگو کی ایک حد ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، وہ الفاظ کے میں تون
کہ میر اغصہ آسان کی بلندی تک پہنچ گیاہے، صرف ایک بار صرف اس لئے معاف کر تاہوں
تخچے کہ تومیر می بیوی اور برے وقت کی ساتھی ہے ۔۔۔۔۔ یہ جملہ بھی زبان سے باہر نہ نکالنا کیا تو میر میٹی کو مزائے موت ہو جائے۔"

"الله نه كرے ....الله نه كرے كيسى باتيں كررہے ہو-"

''وہ ہا تیں میں نہیں ..... تو کر رہی ہے، خبر دار میں نے بچھ سے کہہ دیاہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے،اپنی حد کواس کے بعد عبور نیہ کرنا کہیں ایسانہ ہو کہ شوہر کھو بیٹھے۔''

فاضل داراکی ہیوی کانپ کر رہ گئی تھی، اس نے خشک ہو نٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔

" تو پھر کچھ کرلوناں یہ کیابات ہوئی کہ را توں کو جاگتے ہو، میں بے سکون ہو جاتی ہوں جب تم بے سکون ہوتے ہو۔"

"اس كے بعد منہ سے يہ جمله تبھى نہ نكلے۔"

« نہیں <u>نک</u>لے گا مگر۔ مگر۔"

"لب میری قوت برداشت جواب دے گئی ہے تیرے ان الفاظ پر خاموشی ہے کردٹ بدل کر سوجاؤور نہ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، اس وقت میں مزید کچھ نہیں سنناچا ہتا۔" "دیکھو فاضل میری بات تو سنوتم اس سے پہلے استے پریشان کبھی نظر نہیں آئے، آلا بڑے بڑے معاملات کو ہموار کر لیتے ہو۔۔۔۔کیا مشکل پیش آر ہی ہے۔"

''کوئی مشکل نہیں ہے بس ضمیر کی ایک چیمن ہے حالانکہ بہت سے بر ہے لوگوں کے اقوال سن چکا ہوں جو ضمیر کی طرف ہے گان اقوال سن چکا ہوں جو ضمیر کا قیدی بناوہ ترقی نہیں کر سکتا.....جس نے ضمیر کی طرف ہے گان بندنہ کئے وہ سونے کے انبار پر نہیں چڑھ سکتا..... ضمیر راستے روکنے والوں میں سے ہے، شہ انہی اقوال پر عمل کر تا ہوں لیکن بس اس بار مار کھا گیا ہوں، شاید اس لئے بھی کہ معاملہ ہمرا ذاتی نہیں میر اذاتی معاملہ ہو تا تو میں اچھے اچھوں سے نمٹ سکتالیکن ہما۔"

" تھوڑی تی پابندی لگاد واس پر بہت تھوڑی تی سمجھ رہے ہو نال بس اس سے زیادہ " کچھ نہیں جا ہتی۔"

" ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یا تو تم سوجاؤیا پھر میں اُٹھ کر یہاں سے چلاجا تا ہوں۔"
" نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب تہہیں پریشان نہیں کروں گی، جاگتے
ہو میں بھی جاگتی رہوں گی لیکن تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ میں جاگ رہی ہوں۔"
ییوی نے کہااور بستر پرلیٹ گئی۔ فاضل دارااہے دیکھتارہا، خاصی دیروہ بیوی پر نگاہیں

بیوی نے کہااور بسر پر لیٹ می۔ قامس دارااسے دیھارہا، عامی دیروہ بیوی پر لا جائے سوچوں میں ڈوبارہااور پھراچانگ ہیااس کے بدن نے ایک جھٹکالیااور پھر وہ بولا۔ ''۔۔ گئر ''

بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ..... فاضل دارانے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کراس کاڑخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا۔

"آرام سے سوجاؤ میں بھی سور ہاہوں ……اصل میں وہ ایک پھائس جودل میں چبھر ہی متی تکلیف دے رہی تھی اور اسی کی وجہ سے گئی دن کی نیندیں حرام ہو گئیں، لیکن اب میں نے وہ پھائے ، اس سے نکال بھینکی ہے …… میں بہت صاحب اثر ہوں کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا میر ا، اصل میں اب تک میں نے ہی چاہاتھا کہ جیسے بھی بن پڑے خاموشی سے کام نکال لوں لیکن اب بیدلوگ فاضل دارا کو آواز دے رہے ہیں توان کی مرضی کل سب ٹھیک ہوجائے گا۔"

فاضل دارانے روشنی بجھادی اوراس کے بعد کروٹ بدل کرلیٹ گیا۔

ہیڈ کوارٹر میں شہاب کا با قاعدہ آفس تھا ۔۔۔۔۔ چھوٹاساٹاف بھی ملاہوا تھااسے کیکن ایسا بہت کم ہو تا تھاجب وہ آفس میں زیادہ وقت بیٹھتازیادہ تر آؤٹ ڈور ہی رہتا تھااور اس کے ماتحت عیش کرتے تھے، ویسے بھی وہ ذرامختلف مزاج کا انسان تھا، اس وقت بھی آفس ہی میں موجود تھاکہ نادر حیات صاحب کافون موصول ہوا۔

> "کیاکرر*ہے ہو۔*" "مچھ نہیں سر۔" "س<sub>ان</sub>ہ "

نادر حیات صاحب نے کہا۔

"حاضر ہوتا ہوں صاحب-"شہاب نے کہا اور اپنی وردی پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا نادر

حیات صاحب کے آفس کی جانب بڑھ گیا جو دوسری منزل پر تھا، لفٹ نے اسے دور کی منزل کے کوریڈور پر اتار دیااور وہ نادر حیات صاحب کے آخری سرے پر ہے ہوئے آفر کی جانب چل پڑا جباں دوار دلی موجود تھے .....ار دلی نے در وازہ کھولا شہاب نے اندر واخل ہو کر سلیوٹ کیا، لیکن نادر حیات صاحب کی سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے فاصل دارا کووو و کمچه کرچو نکاتھا،البتہ اس نے چبرے کے تاثرات میں کوئی تنبد ملی نہ کی.....ناور حیات صاحب نے اسے آ گے آنے کے لئے کہااور پھر کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولے۔

"شكرىيە جناب-"

شہاب نے کہااور کرسی تھییٹ کر بیٹھ گیا۔

"بيشهر كے بہت برے برنس مين فاضل داراصاحب ہيں۔"

"سر میں جانتا ہوں بہت بڑے لوگوں کو جاننا تو ہماری ڈیوٹی ہے۔"

" ہاں اور ان کے مفادات کی تگر انی کرنا بھی ہمار ک ڈیو ٹی ہی ہے۔"

نادر حیات صاحب نے کہا فاصل دارا کے انداز میں کوئی جبنش نہ ہوئی،اس نے شہاب سے ہاتھ ملانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اور شہاب نے بھی ایابی کیاتھا، ویسے شہاب ذرا مختلف قتم كاانسان تھا.....اك لمح كے لئے اس نے سوچا تھاكہ اگر فاضل دارا نے اس كى جانب مصافحے کے لئے ہاتھ بڑھادیا تووہ کیا کرے گا .....ایک منافقانہ مصافحہ کرنااس کے بس کی بات نہیں تھی لیکن شکر تھا کہ فاضل دارانے خود ہی ایسا نہیں کیا تھا، نادر حیات صاحب

"ان د نول تم ایک کیس پر کام کررہے ہو۔"

"اوراس كالعلق فاضل داراصاحب عيى ہے۔"

"تعلق ہے، نہیں بنایا گیا ہے اور معاف کیجئے گائسی خاص مقصد کے تحت بنایا گیا ہے-ہ شہاب کے بولنے سے پہلے فاضل دارابول پڑا۔ ہ

" نہیں فاضل صاحب ایس بات نہیں ہے پولیس یاا تظامیہ کسی سے ذاتی و متنی کہیں ر کھتی، بس کچھ شواہد سامنے آتے ہیں تو پولیس اس کے لئے سر گرم عمل ہو جاتی ہے:

ہے ہی او گوں نے بیہ ذمہ داریاں ہمیں سونچی ہیں، آپ ہی اگران پر اعتراض کریں تو میرے خیال میں بیر مناسب تہیں ہے۔"

"آپاعتراض کرنے کی بات کرتے ہیں صاحب اور ذاتی و شمنی کی بات کرتے ہیں، و مٹمنی کچھ نہیں ہوتی،اصل میں ایک عجیب طریقہ کارچل گیا ہے.... پولیس کے بارے میں لاتعداد خبرین اخبار میں چھپتی رہتی ہیں، شاید آپ لوگ اخبار نہیں پڑھتے اور میر اخیال ہے واقعی نبیں پڑھتے ہوں گے کیونکہ اخبارات کی تمام سرخیاں آپ ہی کے کارنامول سے

" یہ تو محبت ہے آپ کی ظاہر ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ ہی کے ایما پر کرتے

نادر حیات صاحب خوبصورتی ہے ہیں تکا گھونٹ لی گئے تھے، فاضل دارانے کہا۔ · ' ٹھیک، ٹھیک ٹھیک آپ لو گوں کا یہی انداز قاتل ہو تاہے۔''

"آپ شاعری فرمارہے ہیں میراخیال ہے شاعری سے ہٹ کر کچھ بات ہو جائے۔"

فاصل داراصاحب نے کہا۔

''ذاتی دشمنی کی بات ہور ہی تھی آپ لوگ ہراس شخص ہے ذاتی دشمنی پیدا کر لیتے ہیں جس سے آپ کو پچھ حاصل ہونے کی تو قع ہو۔"

"فاضل داراصاحب میرے شانوں پر جو بیہ کراؤن سجائے گئے ہیں بیہ بڑی محنت کے بعد مجھے ملے ہیں، ہمارا فرض میہ ہے کہ ہم جرائم پیشہ افراد سے شریف شہریوں کی حفاظت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے فرائض میں سے بھی شامل ہے کہ اگر ہم پر بے جا کیچڑ اُچھالی جائے تو ہم ان اختیار ات کو استعال کریں ..... آپ کے حن میں یہ بہتر ہوگا کہ گفتگو میں احتیاط رتھیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔۔۔۔۔اگر آپ اس گفتگو میں احتیاط ندر کھ سکے توشاید ہمارے دل میں آپ کے لئے ہمدر دی کا کوئی رویہ پیدانہ ہو۔"

"میں پوچھاہوں اس شخص کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میری بیٹی نے ٹریفک سار جنٹ کو ہلاک کیاہے، پیخص تنقل طور پر اسی لائن پر تحقیق کررہاہے ادر میں اس کی وجہ سمجھتا ہوں۔'

"ا بني مالي حثيت بهتر بنانا بليك ميل كرنا-"

ہر حال یہ شہاب کا تعاون تھا، ورنہ اب نادر حیات ساحب شہاب کی شخصیت کو اچھی طرح میں مجھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے گفتگو کارخ تبدیل کیااور بولے۔

"شہاب کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ سارجنٹ اشتیاق علی کی موت کے سلطے میں خصوصی طور پر فاضل داراصاحب کی صاحب زادی جما فاصل دار اپرشک کررہے ہیں۔" "اصل میں جناب صورت حال ہے ہے کہ اس رات میں بھی اپنی کار میں سفر کررہاتھا اور میں نے ایک کار کواپی کارہے اوور شیک کرتے ہوئے دیکھااور رفتاراس قدر خوفناک تھی م میں خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کار سوار یا تو کسی شدید مشکل میں گر فتار ہے یا پھر نشے میں ہے، میں نے اس کا تعاقب شروع کیا ہی تھاکہ تھوڑے فاصلے پر پہنچنے کے بعد اشتیاق علی کو میں نے موٹر بائیک پراس کے تعاقب میں دیکھااور یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ ٹریفک مار جنٹ اپنا فرض پورا کرے گا، چو نکہ میر اراستہ بھی وہی تھااور میں ای سمت جارہا تھااس کتے میں نے اس ر فقار کو خود تہیں پکڑا ہلکہ ٹریفک سار جنٹ کی طرف سے مطمئن ہو کر میں ا اس طرف چاتا رہااور پھر میں نے وہ حادثہ ویکھا، حادثہ کرنے کے بعد کار برق رفتاری سے آ گے بردھ گئی تھی اور اس وفت میرے لئے میے ممکن نہیں تھا کہ میں اس کا تعاقب کرتا چونکہ تنها سراک پر زخمی ٹریفک سارجنٹ کو دیکھنا میرے لئے اس کار کا تعاقب کڑنے سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، لیکن کار کا نمبر میں نے دیکھ لیا تھااور اسے اپنے ذہن میں رکھا تھا..... ٹریفک سار جن کو میتال پنچایا گیااور آخر کار وہ بے جارہ موت کی آغوش میں جلا گیا ..... سر انسانی نقطہ نگاہ ہے بھی بیہ میرافرض تھا کہ میں اس کیس کی تفتیش کروں اور ویسے بھی میرا تعلق ا تظامیہ ہے ہے۔....کار کاجو نمبر میں نے دیکھاوہ فاضل داراصاحب ہی کی صاحبزادی کی کار کا

''وی آئی جی صاحب سب سے پہلا سوال سیہ کہ جس رفتار کا شہاب صاحب تذکرہ کررہے ہیں اس رفتار ہے دوڑتی ہوئی کار کا نمبر کیا آسانی ہے دیکھا جاسکتا ہے۔''

"جی اس کا جواب میرے پاس موجود ہے ..... وہ یہ فاضل دارا صاحب کہ جب تک ٹریفک سار جنٹ نے اس کے تعاقب کا آغاز نہیں کیا تھا ..... میں اس کے پیچھے لگ گیا تھااور میری کارکی ہیڈ لا کٹس اس نمبر کا احاط کئے ہوئے تھیں۔"پھر بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے میں صرف یہ کہناچا ہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کارکا نمبر تلاش کرنے میں میر امطلب "تو پھر آپ یوں سیجئے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر کام شروع کر دیجئے املی تعلقات میں آپ کے ..... آپ کر سکتے ہیں مسٹر شہاب ٹا قب کو آپ بلیک میلنگ یار شوت کی طلی کے سلسلے میں گر فآر کراد ہجئے آپ جا ہیں تو مجھے یہ رپورٹ لکھ کر دے سکتے ہیں۔"

"کیابات کچھ غلط انداز نہیں اختیار کر گئی، حالا تکہ میں آپ کے پاس بہت بڑے ویلے سے حاضر ہوا ہوں لیکن آپ کا انداز بتا تاہے کہ آپ مجھ سے تعاون نہیں کرناچاہے۔"
"اگر آپ میرا میہ انداز محسوس کرتے ہیں تو جائے اس وسلے سے جاکر شکایت کچئے یا پھر میہ محسوس کچھے کہ آپ اپنی زبان پر قابو نہیں پارہے اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں میرے آفس میں بیٹھ کر جس کے نتیج ہیں اس جگہ آپ کے خلاف کار روائی کر سکتا ہوں، آپ کا وہ وسیلہ

نادر حیات صاحب کے الفاظ پر فاضل داراا یک دم سنجل گیا، کچھ کمچے گردن جھکا کر سوچتار ہاپھر بولا۔

"اصل میں معافی چاہتا ہوں جناب معاملہ میری اکلوتی بیٹی کاہے جس کے لئے میں بے حد جذباتی ہوں،اگر کوئی اور بات ہوتی توشاید میں اے اہمیت نہیں دیتا۔"

"آپ کیا چاہتے ہیں آخر؟ نادر حیات صاحب نے پوچھا۔

توبعد میں متحرک ہوگا۔"

''غلط قہمی کو دُور کرنا چاہتا ہوںاور اس بات کا خواہش مند ہوں کہ آپ لوگ مجھ ہے تعاون کریں۔''

"ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے اپنے آپ کو حواس میں رکھنا ضروری ہے۔"

نادر حیات صاحب نے کہااور فاصل دارا تکملا کررہ گیا..... تکنی کے جواب ہیں اے جو تکنی ملی تھی اس نے اسے ایک دم درست کر دیا، وہ پھر بولا۔

> "ان صاحب کانام شہاب ٹا قب ہے بہت سر گرم انسان ہیں ہے۔" "2. مرسد میں میں میں اسان ہیں ہے۔"

"جی اور اپنے منصب سے وفادار بھی ہیں۔"

"کیکن جاب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ صرف ایک مفروضے کی بنیاد پریہ صاحب با قاعدہ ہمارے بیچھے لگ گئے ہیں۔"

نادر حیات صاحب نے شہاب کو دیکھااور اس کے ہو نٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ پھیلی دیکھ کرخود بھی کسی حد تک مطمئن ہوگئے کہ شہاب اس گفتگو سے بے چین نہیں ہے اور یل ہوتی رہتی ہیں اور جب کوئی خریدار میرے پاس آتا ہے تو میں اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ اپنے نام سے گاڑی خرید رہا ہے یا کسی جعلی نام سے یا خرید کر کہاں لے جارہا ہے ۔۔۔۔۔ رقم کی اوا یک کی کار روائیاں پوری کرتے ہیں۔۔۔۔ میں نے اس گاڑی کا ریکارڈ بھی منگوالیا ہے۔۔۔۔ چو نکہ معاف سیجئے گا آفیسر آپ نے میرے شوروم سے میری گاڑیوں کی سیل کے کاغذات چوری کرلئے تھے۔''

"جي ٻال ميں وہ كاغذات ديكھنا جا ہتا تھا۔"

"چوری کر لئے تھے۔"آئی جی نادر حیات صاحب نے کہا۔

" فاضل داراصاحب بہت بڑے آدمی ہیں جوالزام بھی لگادیں۔"شہاب نے فور أہی پنیتر امدل لیا۔

"لیعنی، لیعنی، لیعنی تم کہدر ہے ہو مجھ سے کہ وہ کا غذات تم نے چوری کر لئے ہیں اور اب کیایہ کہنا جائے ہو کہ ایسا ہواہی نہیں۔" فاضل دار انے چونک کر کہا۔

"آپ جو بھی الزام لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں ..... ظاہر ہے میں بہت بڑی شخصیت کے سامنے ہوں۔" سامنے ہوں۔"

''تم نے میرے چو کیدار کواغوا کیااور اس کے بعد اس کو مجبور کیا کہ وہ میرے خلاف ادے۔''

"جی اور اس نے یہ بیان بھی دیا کہ جب آپ کی صاحبزادی واپس وہاں پیچی اور آپ نے صورت حال ہے آگاہی حاصل کی تو آپ اور آپ کا ملازم رات کو ایک بجے دوگاڑیاں لیکر باہر نکلے، ایک وہ جس سے حادثہ ہوا تھا، دوسر کی آپ کی اپنی گاڑی تھی۔۔۔۔۔ یقینی طور پر اس گاڑی کو کسی ایک جگہ محفوظ کر کے جہاں ہے وہ کسی کو حاصل نہ ہو سکے آپ نے شوروم سے دوسر کی گاڑی حاصل کی اور اس کے بعد اسے وہاں لاکھڑ اکر دیا۔"

"خوب اس کے علاوہ آفیسر ؟"فاضل دارانے شہاب کودیکھے کر تیکھے انداز میں کہا۔ "نہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ الزامات لگاتے رہئے اور میں آپ کو جوابات دیتار ہوں گا۔"

"چو کیدار کو وہاں ہے اغوا کرنا کیا ایک قانونی عمل تھا..... آپ کو یہ کرنے کا حق حاصل تھا؟" ہوریسے میں غلطی ہوگئ ہو۔۔۔۔۔ایک چھوٹی ہی غلطی کو آپ نے اس بلندی تک پہنچادیا، آپ خود سوچنے میں سے کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔۔۔۔ میں تو ویسے بھی ایک رحم دل انہان ہوں۔۔۔۔۔ مربی شوجہ کیا۔۔۔۔ لا تعداد ہو تا کام کر تار ہتا ہوں۔۔۔۔ میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں کام کر تار ہتا ہوں اور اپنے فرائض پورے کر تار ہتا ہوں۔۔۔ میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گا۔ میں پچھلے دن اشتیاق علی کے گھر گیا تھا، اس کی بیوی کو دو لا کھ روپے کی پلیشکش کی تھی میں نے، وہ بے چاری تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے یہ رقم لینے کو تیار تھی، لیکن ایک میں نے دوبانی ماں نے میری چیکش کو ٹھکر ادیا اور رقم واپس کر دی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بین شرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بین ساز ہوں جینا آپ لوگ ہوں گے، صرف انسانیت کے نام میں جن خود ہی جھے مجر م گر دان رہے ہیں۔۔۔۔ میرے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ "

"شہاب کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہے تمہارے پاس، کیا تم نے موقع پر اس گاڑی کو چیک کیا، میر امطلب ہے کسی بھی طرح؟"

"فاضل داراصاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب کہ معمولی حیثیت کے مالک نہیں ہیں، ان کا اپناکاروں کا شوروم ہے اور میری معلومات صرف یہاں تک ہیں کہ اس شوروم میں پانچے ایس کاریں منگوائی گئی تھیں، جن میں سے ایک کارکی موجود گی کا پتا نہیں چلتا۔"
د'مرطا ؟"

نادر حیات صاحب حیرت سے بولے۔

"مطلب بیہ کہ وہ گاڑی جس سے حادثہ ہوا تھایا کیا گیا تھا فور اُچھپادی اور اس کی جگہ ٹی گاڑٹی لاکر کھڑی کر دی گئی، تاکہ شبہ نہ ہوسکے .....وہ نمبر پلیٹ بھی اس گاڑی پر لگادی گئی، جو اس گاڑی پر گئی ہوئی تھی۔"

"توكيا آپ نے دہ پر انی گاڑی تلاش كرلى؟"

" نہیں وہ نہیں مل سکی۔"

"تو پھر آپ کیے کہہ کتے ہیں کہ گاڑی تبدیل کروی گئج؟"

"میں نے عرض کیاناں کہ پانچ گاڑیاں منگوائی گئی تھیں باہر سے اور ان کی encices میرے پاس موجود ہیں، کیکن ان میں سے ایک گاڑی کا بالکل پتانہیں چلتا۔" میرے پاس موجود ہیں، کیکن ان میں سے ایک گاڑی کا بالکل پتانہیں چلتا۔"

"آپ کویدسن کرخوشی ہوگی آفیسر کہ خدا کے فضل سے میرے شوروم سے گاڑیاں

اوجود اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو میں فاضل دار اصاحب سے دست بدست معافی مانگئے سے کئے تیار ہوں۔"

"كيون فاضل داراآپ كياكت بيناس سلسليمين؟"

"میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا.... میں کیا کہد سکتا ہوں۔" فاضل دارا، شہاب کی مختلو سے بری طرح چکراگیا تھا۔

" تو پھر ٹھیک ہے میر اخیال ہے آپ لوگوں کے در میان بات ختم ہو گئے۔" " آپ مجھے صرف یہ یقین دلا ئے کہ اس کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں کیا جائے گا۔" " میں نے معافی مانگ لی ہے، جناب اول تو میں نے ایسا کوئی عمل کیا نہیں ہے اور اگر آپ ایسی کوئی بات محسوس کرتے ہیں تو بہر حال میں آپ سے معافی مانگ چکا ہوں۔"

"اور آپ کواطمینان ہونا چاہئے۔"

"او کے ،او کے خیال رکھا جائے۔"

"بالكل خيال ركهاجائ كاآب مطمئن ريي-"

شہاب نے کہااور فاضل دارااے گھور تاہواا پی جگہ ہے اُٹھ گیا، غالبًاوہ سوچ رہاتھا کہ مدمقابل بھی کچھ ضرورت ہے آگے ہی کی چیز ہے، پھراس نے اجازت طلب کرلی اور ڈی آئی جی ناور حیات صاحب نے اس سے مصافحہ کرنے کے بعداسے رخصت کیا ۔۔۔۔۔ شہاب وہیں موجود تھا، جب فاضل دارا کی کار کے چلے جانے کی اطلاع مل گئی تو ناور حیات صاحب نے ایک قبقہہ لگایا ور کہنے گئے۔

" جھی مجھی تمہاری شرارتیں ضرورت سے پچھ زیادہ ہی دلچسپ ہوجاتی ہیں۔" "سر بھلا آپ کے سامنے شرارتیں کرنے کی جرات کرسکتا ہوں۔"شہاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تم جو قلا بازیاں کھارہے تھے ان پر تو میں بھی چکرا کررہ گیاتھااور کچی بات ہے کہ تھوڑی دیر تک تمہاری باتیں میری سمجھ میں بھی نہیں آسکیں، لینی اس نے کاغذات چرانے کامعاملہ سامنے پیش کیا تو تم نے اعتراف کر لیااوراس وقت چو کیدار کے اغوا کی بات بھی تم نے مان کی پھر دونوں باتوں سے منحرف ہوگئے۔"

"سر مجھے پوراپورایقین ہے کہ حادثہ ای لڑکی نے کیاہے، میں اے قتل عمد نہیں کہتا

"میں نے عرض کیانہ آپ جس قدر جا ہیں الزامات لگاتے رہیں میرے گئے تروید تو مشکل ہی ہو گی نال۔"

"كيامين كير الزام لكاربامون؟" فإضل دارانے كها-

"سوفصد جناب میں نے آپ کے کسی چو کیدار کواغواء نہیں کیا۔"

"کیاباتیں کررہے ہیں آپ میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا۔"

"میں نے آپ کے کسی چو کیدار کواغوا نہیں کیا..... آپ کے ذہن میں یہ تصور کیول آتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے۔"

"ا بھی تم خود کہدرہے ہو۔"

"وه میں صرف آپ کے الزامات کے جواب دے رہاموں۔"

"لعنی تمہاراخیال ہے کہ ، کہ تعنی میرامطلب ہے کہ چو کیدار نے؟"

"سر ااگرائی کوئی بات ہے تو چو کیدار کی بجائے آپ ہی جمیں بتاد سجئے۔"شہاب نے

مسكراتے ہوئے كہا-

" پہ شخص شاید مجھے پاگل قرار دینا چاہتا ہے .... بہر حال بد آسان نہیں ہے .... آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ڈی آئی جی صاحب؟"

"مسٹر شہاب بہر حال فاضل دارا صاحب ایک معزز انسان ہیں اور ہم کسی بھی معزز انسان کیلئے کوئی ایسالفظ نہیں کہہ سکتے جس کیلئے ہمار سے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو۔"

"میں کب اس سے انکار کر تاہوں جناب ..... فاضل داراصاحب شاید بلاوجہ ہی میر ک شکایت کرنے آگئے ..... حالا نکہ میں نے کوئی الی بات ان سے نہیں کہی جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ "شہاب عجیب کھیل کھیل رہا تھا ... کچھ کھے تو خود ڈی آئی جی صاحب چکرا کررہ گئے لیکن بعد میں انہیں شہاب کی شر ارت کا احساس ہو گیا اور انہوں نے فور آہی خود کو سنہال لیا، پھر وہ آہتہ سے بولے۔ "بہر حال دیکھو جو پچھ ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن میں تم ہ در خواست کرتا ہوں کہ جب تک فاضل دارا صاحب کے خلاف کوئی اتنا ہی نا قابل تردید شہوت حاصل نہ ہوا۔ اب تم انہیں بالکل پریشان نہیں کروگے۔"

" مر میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ فاضل داراصاحب کو میں نے بالکل پر ش<sup>ان</sup> نہیں کیااور نہ ہی میں یہ جرات کر سکتا ہوں ..... میں کیااور میری او قات کیا..... اس <sup>کے</sup> ہات کو نہیں سبھتے شہاب،اگر اتنے ہی ٹھوس ثبوت لا سکتے ہواس کے خلاف جو نا قابل پیہ ہوں تو میں ہمیشہ کی طرح اپنی ملاز مت بھی داؤ پر لگاد وں گا۔"شہاب پر تفکر انداز میں دن ہلانے لگا، دیر تک سوچتار ہا پھر بولا۔

" مھیک ہے جناب آپ کی اس بات کومیں سلیم کرتا ہوں۔"

"سنوشہاباس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم اے لفظوں میں کھلاتے رہے ہولیکن سے مجھنا کہ یہ لفظوں کے کھیل سے سنجل جانے والوں میں سے ہے جس را بطخ کو لے کروہ رہے ہیاں آیا ہے میں اسے رو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم ٹھوس ثبوت میں کرلو تو میں یہ بات آ گے بڑھا کر قانونی طور پر اس را بطے سے مشورہ لوں کہ اب مجھے ہا کرنا چاہئے ،اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام ثبو توں کے باوجو داس کیس کو نظر انداز کر دیا جائے ہیں تیار نہ ہو سکوں اور پھر تمہارے انہی اخبارات سے مدد لول جن کی

رے تم اچھے اچھوں کامنہ کالا کرتے رہے ہو۔"

"میں جانتا ہوں جناب۔"شہاب نے کہا۔

"اس کے باوجود مجھ پر طنز کر رہے ہو۔" " بریا گاہی نیم کی اس جہ سا

"سوری سراگر آپ نے میری اس چرت کو طنز سمجھا ہے تو سب سے پہلے میں اس کیلئے کیے سے معذرت چاہتا ہوں۔ "شہاب نے کہااور ناور حیات صاحب مسکرانے لگے پھر بولے۔
"میں تشکیم کر تا ہوں شہاب کہ بہت برا عادشہ ہوا ہے اور اس عاد ثے کو چھپانے کے لئے جو کو ششیں کی جارہی ہیں وہ مزید بری ہیں، لیکن بعض او قات بہت می باتوں کو ذرا پوسرے انداز ہیں بھی سوچنا پڑتا ہے ۔ "ویے یہ شخص اشتیاق علی کے گھر پہنچ گیا تھا۔ " بوسے عرض کرنے والا تھاسر کہ اشتیاق علی کے گھر پہنچ کا کیا جواز تھا۔ " " بے عرض کرنے والا تھاسر کہ اشتیاق علی کے گھر پہنچ کا کیا جواز تھا۔ " جو از وہ پیش کرچکا ہے۔ "

بو اردہ بیں رچاہے۔ "آپ نے تشکیم کر لیا۔" شہاب نے سوال کیااور نادر حیات صاحب سوچ میں ڈوب گئے، پھرا کیک ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔

"كيا كهون اور كيانه كهون كجه سمجه مين نهين آتا-"

" نہیں سر، سوری سر میر ابالکل بیہ متصد نہیں ہے کہ آپ مجھے اس بات کا کوئی جواب دیں، میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے قانون کو کھلونا بنانے کی کوشش کی بلکہ صرف ایک سر کش لڑکی کی سر کشی کہہ سکتا ہوں، لیکن میہ سر کشی تو قتل عمد سے بھی زیادہ خطر ناک ہے۔ سے اس لڑکی کو اگر اس جنون سے نہ روکا گیا تو آپ خود غور فرمائے وہ کیانہ کر بیٹھے گے وہ ایک نشے کی عادی لڑکی ہے اور اس نے عالم جنون میں میر امطلب ہے نشے کے عالم میں میہ حادثہ کیا ہے اور اب میہ شخص اس لڑکی کو بچانے کی فکر میں سر گر دال ہے۔" عالم میں میہ حادثہ کیا ہے اور اب میہ شخص اس لڑکی کو بچانے کی فکر میں سر گر دال ہے۔"

"لعنی اپنے رائے میں آنے والے ہر شخص کو فناکر دینا؟"

شہاب نے سوال کیا۔

"میری بات کو غلط مت سمجھو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو پچھ کررہا ہے اپنی بٹی کے Defence

"دلیکن سراس کاذر بعہ دوسر اہوناچاہئے، وہ اعتراف کرے اپنی بیٹی سے اعتراف کرائے اور اس کے بعد اسے سزا ہونے دے تاکہ وہ لڑکی آئندہ کے لئے پوری طرح مخاط ہوجائے ..... ظاہر ہے اسے سزائے موت نہیں ہوگی، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔" "مال لیکن۔"

"بات وی Status کی آ جاتی ہے ۔۔۔۔۔وہ یہ سوچتاہے کہ اپنے تعلقات سے کام لے کر اپنی بیٹی کو بے گناہ قرار دے، یہی بات ہے نال؟"

"میںاعتراف کروں تو؟"

"يهى غلط ہے اسے اس بات كى سر املنى حاسے-"

"گریس تہمیں بتاؤں وہ ایک بہت برے حوالے سے میرے پاس آیا ہے ۔۔۔۔ استے بڑے حوالے سے میرے پاس آیا ہے ۔۔۔۔ استے بڑے حوالے سے کہ میں اس کا نام بھی تمہارے سامنے نہیں لے سکتا ۔۔۔۔ یہ میری مجبوری ہے۔ "نادر حیات نے کہا۔

"لعنی، لعنی، لعنی۔ "شهاب متحیر انداز میں بولا۔

«كي لعني، كيا كهنا چاہتے ہو كيا، پوچھنا چاہتے ہو؟"

"لعنى مطلب يدكم آپ مجور موكة ؟"شهاب نے تلخ ليج ميں كها-

" نہیں میں مجبور نہیں بوا، لیکن جو ثبوت تم نے اس کے خلاف حاصل کئے ہیں اً گرتم ا انہیں عدالت میں بھی پیش کرو گے تو وکیل صفائی آسانی ہے انہیں رد کردے گا۔ سیاتم

ہے، اس کا سب سے بڑا جرم یہی ہے جہال تک میرے موقف کا سوال ہے تو میں پھر اپنائی موقف کو دہر اتا ہوں کہ اسے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی بٹی کے اس جرم کو تشکیم کر لینا چاہئے اور اس کا ساتھ نہیں دینا چاہئے بلکہ قانونی طور پر وہ اپنے اختیار ات سے کام لے کرید کر سکتا ہے کہ اپنی بٹی کی سز اکم کرالے یا کوئی اور طریقہ کاراختیار کرے، لیکن اپنے جرم کو اسے تشکیم کرنا ہوگا۔"

د''ٹھیک ہے شہاب یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے لئے تم احتیاط رکھنا تمہیں کوئی نقصان مہند

شہاب مسکرانے لگا پھراس نے کہا۔

"سر آپ کوعلم ہے اس بات کا کہ میرے والدائیے بچے پر شہید ہوگئے، میں ای باپ کا بیٹا ہوں جہاں تک میرے لئے ممکن ہو تارہے گا میں اپنے باپ کے مشن کو پورا کر تار ہوں بیٹا ہوں جہاں تک زندگی اور موت کا تعلق ہے تو گا، کہیں بالکل ہی ناکام ہو گیا تو پھر کچھ اور سوچوں گا جہاں تک زندگی اور موت کا تعلق ہے تو سر اس کے بارے میں تو جم سب کا ایک ہی ایمان ہے کہ آتا ہوتی ہے تو بھلا اسے کون روک سکتا ہے۔نادر حیات صاحب ایک شفٹہ کی سانس لے کر خاموش ہوگئے تھے۔

\*

کار کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، شہاب ست روی سے کار ڈرائیو کررہا تھ اسسہ موسم بھی پچھ عجیب ساتھا، حالا نکہ ابھی رات کے بارہ نہیں بجے تھے، لیکن شہر پچھ ضرورت سے زیادہ بی سنسان محسوس ہورہا تھا، ہوابند ہونے کی وجہ سے کافی گھٹن ہوگئی تھی ۔۔۔۔ شہاب کا ذہن خیالات میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت وہ جس راستے سے گزر رہا تھا وہاں سڑک بن رہی تھی، ڈبل روڈ تھی ۔۔۔۔ ایک سائیڈ کی سڑک بند کردی گئی تھی اور دوسر سے سائیڈ سے ٹریف گزر رہا تھا، اس لئے سڑک تگ بھی ہوگئی تھی لیکن بہر حال اس پر سے گزرا جاسکتا تھا، گزر رہا تھا، اس لئے سڑک تگ بھی ہوگئی تھی لیکن بہر حال اس پر سے گزرا جاسکتا تھا، خرابیاں تو خیر پورے شہر میں بھری ہوئی تھیں لیکن بعض جگہ بڑی خراب بے پروائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اب یہ سڑک ون سائیڈ ہوگئی تھی اور اس پر سے ڈبل ٹریفک گزررہا تھا، لیکن یہاں روشنی کانام و نشان نہیں تھا اور بعض جگہ بہت ہی تگ ہوگئی تھی، اس لئے گاڈی کے بلند و بالا نملے بھرے ہوئی تھی، اس لئے گاڈی ست رفتاری سے چلانی پڑر ہی تھی، لیکن کافی آگے جانے کے بعد شہاب کواحساس ہوا کہ ست رفتاری سے چلانی پڑر ہی تھی، لیکن کافی آگے جانے کے بعد شہاب کواحساس ہوا کہ ست رفتاری آگے کھدی ہوئی ہے اور اس راستے پر آگے جانے میں نہیں ہے، اس نے کارروک دی

فعیلے انداز میں سوچنے لگا کہ کم از کم ابتدائی جگہ بور ڈلگادینا چاہئے تھا کہ آگے جاکر سڑک میں تکاموں کی بے پروائیاں انتہا کو پینچی ہوئی تھی،انسانی ضروریات کا خیال نہیں رکھا الما تعااور بس کوئی حادثہ ہو جائے تو معذرت کے سواان کے پاس کوئی جواب نہیں ہو تا ..... نوککہ جگہ بہت چھوٹی تھی، پھر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے کار کو پورس کیا جائے، وہ ابھی اس کی ابتداہی کرنے والا تھا کہ دفعتاً پیچھے سے ایک کار کی روشنیاں الرآئیں، یہ بھی کوئی بھولا بھٹکاانسان ہی ہوسکتا ہے جو بورڈ نہ لگے ہونے کی وجہ سے اسی المرح یہاں آگیا ہے جیسے شہاب آیا تھا، <sup>لیک</sup>ن عقبی کار نے رُک کراس کاراستہ روک لیا، اس رقت شہاب کی چھٹی حس نے اعلان کیا کوئی خطرہ ہے ..... مدہم چاندنی میں اس نے ایک الله کو گاڑی سے نکل کر جھاڑیوں میں چھپتے ہوئے دیکھا..... ہیڈ لائٹس شہاب پہلے ہی بند کرچکا تھا، چنانچہ وہ آہتہ ہے دروازہ کھول کر گاڑی ہے نیچے اتر آیااور ٹٹول کر چلتا ہوا پھرتی ہے سڑک کے کنارے دوسری طرف ایک عمارت کی دیوار تک پہنچ گیا، اس کی نگاہیں پرستور حجاڑیوں کی طرف جمی ہوئی تھیں، کیکن اد ھر سکوت تھاجس گاڑی نے راستہ رو کا تھا واجنبی ہی تھی ..... شہاب کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ گاڑی ہے نکلتے وقت اپنار یوالور نکالنا بول گیاہے،اب گاڑی کی طرف دوبارہ جانا خطرناک ہوسکتا ہے لیکن بہر حال ایک اطمینان اہے تھا کہ دستمن اور اس کے در میان اب فاصلہ خاصا بڑھ گیا ہے .... بہر حال چند کمحات موچے رہنے کے بعد اس نے ایک چویش منتخب کی اور جھاڑیوں کی آڑلیتا ہوااس طرف چل پڑا جہاں اس شخص کو چھتے ہوئے دیکھا، لیکن ظاہر ہے دوسرا آ دمی بھی بلاوجہ وہاں نہیں چھپا ہوگا، ابھی شہاب نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ہولناک دھماکے سے رات کاسکوت در ہم المهم ہو گیا، اگر شہاب ایک دم زمین سے نہ چیک جاتا توریت کے اس ٹیلے پر اس کی لاش پڑی اوتی، گولیاس کے سرے صرف چندائج کے فاصلے ہے زن سے گزر گئی تھی .... شہاب نے ایک دم ہے اپنی ڈائر یکشن تبدیل کی اور ریت پرلیٹ کر آ گے بڑھنے لگا، دوسر افائر ہوااور مہت می ریت شہاب کے چہرے پر آپڑی وہ رینگ کر تیزی ہے آگے بڑھ رہا تھا، پھر ایک اور وهما کہ ہوا، ابھی کافی فاصلہ طے کرنا تھا، جھاڑیاں قدم قدم پر حائل ہور ہی تھیں، پھر بھی سے خدشہ تھا کہ دشمن میں سمجھ لینے کے بعد کہ وہ غیر مسلح ہے کسی وقت بھی اپنی جگہ سے نکل کمر

بو تکہ احا تک اور غیر متوقع حملے نے اے بو کھلا دیا تھا، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہاب نے پہتول کے دستے کے ساتھ اس کی انگلیاں دبادیں،اس نے شدی تکلیف سے تڑپ یر پیتول حیموڑ دیالیکن دوسرے کیجے اس کازور دار گھو نساشہاب کی گردن پر پڑا..... غفار شاہ و پیے بھی مضبوط تن و توش کا آدمی تھا اور شہاب کو اس کی جسمانی قوت کا اندازہ تھا، اس محونے نے ایک کمعے کے لئے شہاب کے حواس معطل کئے ..... وہ اڑ کھڑ اتا ہوا جھاڑیوں پر جامیرا، لیکن اب پستول اس کے ہاتھ میں تھا، البتہ شہاب نے ابھی پستول سیدھا بھی نہیں کیا تھاکہ غفار شاہ کے بوٹ کی ٹھوکر ہتھوڑے کی طرح شہاب کی کلائی پر پڑی، پستول اس کے باتھ سے نکل کر حجاڑیوں میں جاپڑالیکن شہاب کو اب اطمینان ہو گیا تھاکہ غفار شاہ غیر مسلح ہوچکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہاب کو غفار شاہ کے بارے میں معلومات حاصل نہیں تھیں، سواءاس کے کہ وہ ایک خطرناک غنڈہ رہ چکا ہے اور ان دنوں شریف زادہ تصور کیا جانے لگاہے اور اس وقت صورت حال بھی کچھ ایسی سمی، ناہموار زمین اور پھر غیر متوقع حمله جس کی شہاب کواس وقت بالکل تو قع نہیں تھی، وہ بہت ہی اچھے موڈ میں ہیہ سفر کررہا تھا..... ہند راستے نے تھوڑی دیر کے لئے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا، لیکن بہر حال وہ انجھی تک اس موڈ میں نہیں آیا جس میں وہ ایسے موقعوں پر ہوجاتا تھا، غالبًا یہی وجہ تھی کہ غفار شاہ ابھی تک اپنی کو ششوں میں کامیاب رہا تھا ۔۔۔۔ شہاب نے اسے تیزی سے اپنی طرف جھیٹتے ہوئے دیکھاوہ غالبًا شہاب کو اُٹھنے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن دوسرے کمجے اس کا پاؤل کسی حِعارُی میں اُلجِھ کررہ گیا تھااور منہ کے بل ریت پر آر ہا.... شہاب کواس دوران اٹھنے کا موقع مل گیا تھالیکن غفار شاہ کے دوحار حملوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ انتہائی طاقتور آدمی ہے اور غالبًا مارشل آرٹ کا ماہر بھی کیونکہ اس وقت جو گھو نساشہاب کی گردن پر پڑا تھاوہ شہاب کے اندازے کے مطابق کسی وزنی ہھوڑے کی مانند ہی تھا، دوسرے قدم قدم پر اُگ ہوئی ۔ حجماڑیوں کی وجہ ہے وہ مبلّہ لڑنے کے قابل بھی نہیں تھی.... بہر حال شہاب کو لڑائی کے ساتھ ساتھ ادھر اُدھر ہو کر بچاؤ کے لئے صاف جگہ کی ضرورت تھی، غفار شاہ فور اُہی اُٹھ گیااور پھرتی ہے شہاں کی جانب بڑھااور اس نے شہاب پر گھونسا چلایا بی تھاکہ شباب نے اس کاہاتھ روک کر فور أبى اس كے دائيں جبڑے پر پنچ ماراليكن جيرت ہوئى تھى شہاب كووہ ینچ جو اجھے اچھوں کی حالت خراب کر دیتا تھا غفار شاہ پر بے اثر ہی رہا تھالیکن غفار شاہ نے

حمله کر سکتاہے، چنانچہ وہ دشمن تک پہنچ جانا چاہتا تھااور برق رفتاری ہے اس کی طرف ہزیہ رہاتھا....اس خیال کے تحت کے اندھیرے میں اچانک جھیٹ کر اس پر قابوپا سکے،اس طریہ آ گے بڑھنے ہے اس کی حالت کا فی خراب ہو گئی تھی، چو نکہ جگہ بھی انجانی تھی اور اسے خاندا فاصلہ طے کرنا تھا ..... تقریباً بچاس فٹ کا فاصلہ ہاتھوں اور پیروں کے بل ریگ کر طے کرنے کے بعد وہ ایک جگہ رکا ہی تھا کہ اس وقت گھاس میں سر سر اہٹ پیدا ہوئی، ساتھ ہی الی آواز ہوئی جیسے سو تھی لکڑی ٹوئی ہو ..... شہاب اپنی جگه ساکت ہو گیا، گھاس کی سر سر اہٹ قریب ہوتی جارہی تھی اور پھراہے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دیے پاؤل ریت پر چل رہا ہو، چند ہی کیمجے گزرے تھے کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جھاڑی ہلی اور پھر چنر سکیٹر کے بعد چلنے والااس کے سر پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ شہاب کواس کی سانسوں کی آواز سائی دين لكى .... شهاب نے دم سادھ لياتھا، اگر حمله آور كويد احساس ہو گياكه وہ قريب بى كى حِمارٌ یوں میں پڑاہے تو وہ اندھاد ھند فائر نگ شروع کردے گا .... شہاب کو انتہائی افسوس تھا کہ اس وقت ایک بڑی علطی ہوئی ہے،اگر اس کے پاس ریوالور ہو تا تو پھیٹی طور پر مدمقابل کو اس پرید فوقیت حاصل نہ ہوتی کیکن اب جس طرح بھی بن پڑے ہوشیاری کے ساتھ کام کرناہے ..... شہاب نے اپناسانس روک لیا تھا، بدن کی ہر جبیش کو ختم کر دیا ..... پھر جار من اسی طرح گزر گئے، وہ ذراسااور آ کے آیااور شہاب بری طرح چونک پڑا ..... مدہم جا ندنی میں اس نے اسے صاف پہچان لیا تھا ..... یہ غفار شاہ تھا، بندر گاہ کا وہی غنڈہ جس کے بارے میں شہاب کو بیداطلاع مل چکی تھی کہ آج کل وہ فاضل دار اکی ناک کا بال بنا ہواہے،اس کے ہاتھ میں پستول تھااور وہ شہاب سے چند گز کے فاصلے پر دائمیں طرف وُھندلی جا ندنی میں کھڑا صاف نظر آرہا تھا، ودید دیکھ رہا تھا کہ شہاب کس طرف ہے ..... غالبًا ہے شہاب کے ال طرف آنے کا احساس ہو گیا تھا پھر وہ کچھ اور قریب آیااور وہ شہاب سے صرف تین نٹ کے فاصلے پر موجود تھااور بیہ موقع تھا کہ شہاب اپنی تمام تر قوتوں کو آزمائے، پھر دوسرے کیح اس نے غفار شاہ پر چھلانگ لگادی،اس کی تمام تر توجہ غفار شاہ کے ہاتھ میں بکڑے ہوئے پیتول کی طرف تھی، چھلانگ لگاتے ہی اس نے اس کی داہنی کلائی قابومیں کر لی اور شانے کے زور دار دھکے ہے اسے نیچے گرادیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہاب کو بھی نیچے گرنا پڑا 🗝 غفار شاہ کے لئے بیہ حملہ شاید کافی حیران کن تھا، چند سینٹر تو وہ کوئی مزاحمت سہیں <sup>لرسکا</sup>

جوانی حملہ کرکے شہاب کے داہنے شانے پر گھو نسامارااور شہاب کو شدید تکلیف کا احساس ہوا،
اے اندازہ ہو گیا تھا کہ غفار شاہ انتہائی طاقتور انسان ہے اور اب سے کھیل زندگی اور موت کا
کھیل بن چکاہے، چنانچہ اب اس کی اندر کی قوتیں جاگ گئیں۔۔۔۔۔اس نے ایک زور دار گھونیا
غفار شاہ کی کنچی پر مارا اور غفار شاہ اس گھونے کو بھی پر داشت کر گیا۔۔۔۔۔لیکن اب وہ سنجل
کر چینتر ابازی کرنے لگا تھا۔۔۔۔ شہاب نے مہلت دیئے بغیر کئی گھونے اس کی پسلیوں اور بیٹ
پر مارے، لیکن اچا تک ہی اس نے شہاب کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی ناک پر گئی تھی، لیکن کمال کی
شخصیت تھی اس کی اس نے شہاب کی گرون کی مڈی میں انگلیاں پھنسالیں اور اس پر مسلسل
گھونے سے مدال انتخاب نا کہ اس کی شاہ کی گرون کی مڈی میں انگلیاں پھنسالیں اور اس پر مسلسل

گھونے برسارہا تھا، پنڈلیوں کی ہڈیوں پر ٹھوکریں بھی ماری تھیں مگراس کی انگلیوں کا دباؤ شہاب کی گردن پر بڑھتا ہی چلا جارہا تھااور اب شہاب کو بیہ احساس ہورہا تھا کہ اگر اس نے آخری صد تک کارروائی نہ کی تو غفار شاہ اس پر حاوی ہو جائے گا، چتا نچہ ایک اور گھونسااس نے

اس کی داہنی آنکھ پر مار ااور بیہ طریقہ کار سب سے زیادہ مناسب ٹابت ہوااس کی آنکھ تکلیف کا شکار ہو گئی تھی اور اس کے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی تھی۔ شہاب نے اس کے ہاتھوں کو اپنی

گردن سے ہٹایااور اس کے بعد پے در پے گھونے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر مارے وہ نہیں چاہتا تھا کہ غفار شاہ کو ہلاک کرے نیکن صورت حال ایسی ہو گئی تھی کہ اب غفار شاہ کی

مر مت ضروری ہو گئی تھی اور پھر غفار شاہ زمین پر گر پڑااس کی حالت اب کافی خراب ہو گئ تھے، شہاب سیدھا کھڑا ہو کر گہری گہری سانسیں لینے لگا، چند لمحات کے بعد وہ اپنے حواس

بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ غفار شاہ زمین پربے سدھ پڑا ہوا تھا.... شہاب نے

چند کھے انتظار کرنے کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھ کر غفار شاہ کو ٹٹولا، پھر اس کی کمرے بند ھی ہوئی بیلٹ کھینچی اور دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف کر کے کس دیئے ، اتناہی کافی تھا، اس کے بعد

اے واپس کار کی طرف لے جانا تھا یہ تو بعد میں ہی پتا جل سکتا تھا کہ غفار شاہ صاحب نے یہ

شاندار کارروائی کس سلسلے میں کی ہے اور اس کے پس منظر میں کیا ہے،اگر شہاب کا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ ایک یقنی ام تھاک خوارشاہ فاضل دارای کی طرفہ سے آیا ہے۔ سے جوال

نہیں تھا تو یہ ایک یقینی امر تھا کہ غفار شاہ فاضل داراہی کی طرف سے آیا ہے ..... بہر حال شہاب نے جھک کراہے اٹھانے کی کو شش کی لیکن کم بخت کاوزن بھی بے پناہ تھا.... نیم بے

ہو شی کی کیفیت میں تھا، خود نہیں چل سکتا تھا.....شہاب نے سوچا کہ چند کھے انتظار کر لیا

جائے ..... غفار شاہ کے ہاتھ تو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ بار بار آئکھیں جھنچے کر گرون جھنے کہ باتھ اندر کسی طرح کا مقابلہ کرنے کی کوئی سکت نہیں تھی ..... شہاب اس کا پیتول تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتا تو ان جھاڑیوں میں اس کا ملنا ممکن نہیں تھالیکن بہر حال اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا کہ وہ غفار شاہ کو چلاتا ہوا گاڑی تک لے جائے ، اس نے غفار شاہ کا گریبان عقب سے پکڑا اور اسے پوری قوت سے کھڑا کرنے کی کوشش کی ، غفار شاہ نے خود بھی کھڑے ہوئے کی کوشش کی تھی چنانچہ وہ کھڑا ہوگیا۔

"اب خاموشی نے آگے بر حواگر تم نے بیہ نہیں کیا تواس ویران علاتے میں تمہارے مر پر کوئی وزنی پھر مار کر ہلاک کردوں گا اور خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا، تم جانتے ہوکہ مجھ پر کوئی چرم عائد نہیں ہوگا کیونکہ کوئی عینی گواہ موجود ہیں ہے۔"

غفار شاہ کی کیا کیفیت تھی یہ تو شہاب کو نہ معلوم ہو سکا، لیکن بہر حال وہ لڑ کھڑاتے قد موں سے آگے بڑھنے لگا، اس کے قد موں میں شدید لڑ کھڑ اہٹ تھی اور بول محسوس ہور ہاتھا جیسے وہ اپنا بوجھ سنجالنے کی شدید کوشش کررہاہے، پھراس ٹیلے سے اتر کرینچے پہنچے ہی تھے کہ اچانک ہی ایک خوفناک دھاکہ ہوااور اس کے ساتھ ہی غفار شاہ کی کر بناک چیخ سائی دی ..... شہاب بری طرح أنتھل پڑا تھا، اس نے غفار شاہ کو چھوڑ دیا اور فور أ ہی اپنی جگه ے چھلانگ لگا کر پینترا بدلالیکن کرنے والا کام د کھا گیا تھا.....ا چانک ہی وہ گاڑی جس نے شہاب کی گاڑی کاراستہ روکا تھا خاصی دُور تک ربورس ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد ایک چوڑی جگہ پہنچ کر برق رفاری ہے گھوم کئی، گرد کا بادل فضامیں بلند ہوا تھااور گاڑی نگاہ سے او جھل ہو گئی تھی.... شہاب کو شدید افسوس ہورہا تھا، ایک معمولی سی غلطی نے اسے ناکامی سے ووچار کر دیا.....کارے اترتے وقت اگر ریوالور مجمی اٹھالیتا تو یقینی طور پر اس صورت حال کا سامنانہ کرنا پڑتا، وہ گاڑی تھوڑی دیر کے بعد نگاہوں سے اُو جھل ہو گئی تھی ڈرتھا کہ کوئی اور بھی وہاں موجود تھا ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی کے اندر ہی ہو ..... شہاب کف افسوس ملنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا، پھر دوسرے کمجے وہ غفار شاہ کی جانب متوجہ ہوادم توڑتا ہوا شخص ہو سکتا ہے یہ بتانے میں کامیاب ہو جائے کہ اسے شہاب کے پیچھے کس نے لگایا تھا، کیکن جس شخص نے بھی غفار شاہ پر نشانہ لگایا تھاوہ کمال کا نشانہ بازتھا کیونکہ غفار شاہ کے دل کے مقام پر گولی لکی تھی اوراس نے ایک لمحے میں دم توڑ دیاتھا، شہاب نفرت بھری نگا ہوں ہے اسے دیکھنے لگا،

حالانکہ رات کانی گزر چکی تھی لیکن دادل سیدھا فاضل دارا کی خوابگاہ پر پہنچ گیا تھا، می نے دروازہ بجایااور کئی بار دروازہ بجانے کے بعد فاضل دارا آتکھیں ملتا ہوادروازے تک پھے گیا،اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نظر آرہے تھے، لیکن دادل کو دیکھ کروہ سنجل لیا۔

"كيابات بودادل-"

"سر آپ کا آنابرداضر وری ہے باہر نکل آ ئے۔" دادل نے کہااور فاضل دارانے ایک او بیوی پر ڈالی وہ سوچکی تھی ۔۔۔۔۔ فاضل دارا خاموشی سے باہر نکل آیا، دادل اسے لئے ہوئے اور ٹیرور کے آخری سرے تک پہنچااور بولا۔

"كيامطلب-"

"غفار شاه مارا گیا۔"

"كيا\_" فاضل داراأ حجل براً-

"بإل مالك وهمارا كيا-"

"مگر کیسے؟"

"وہ اپناکام پورانہ کر سکا تھا میں اور وہ کار میں اس آفیسر کا پیچھا کر رہے تھے، ہمیں ایک بہت اچھا موقع مل گیا، وہ ایک ایک جگہ پہنچ گیا تھا جو سنسان تھی اور وہاں سڑک ٹوٹی ہوئی تھی ۔۔۔۔۔ مقار شاہ اپنے زعم میں کار سے اتر کر اس کی طرف بڑھا اور پوزیشن لے کر اس مارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بہت چالاک آدمی معلوم ہوتا ہے، اس نے موقع پاکر فغار شاہ کو بے بس کر دیا۔"

دوسروا سے زیادہ اے اپنے آپ پر غصہ تھا .... یہ کاربھی اس طرح سے نہیں نکل سکتی تھی کم از کم پچھ نہ پچھ کارروائی تو کی جاسکتی تھی،اب ناکامی کے سوااور کوئی کام نہیں تھا، تب<sub>اک</sub> نے غصیلے انداز میں بیہ سوحیا کہ اسے غفار شاہ کے سلسلے میں بھی بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے،اس کی لاش یہاں پڑی سر تی ہے سر تی رہے، سر ک تقمیر کرنے والے اسے دیکھیں گے اور دیکھے کریداندازہ لگالیں گے کہ کیا ہواہے، چنانچہ وہاپنی کارتک پہنچااور پھر کار کوائی کارے انداز میں رپورس کر کے دُور تک لیتا چلا گیا،لیکن اب وہ غیر مختاط نہیں تھا، بقیہ فاصلہ اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ طے کیاتھا ..... قرب وجوار پر نظرر تھی تھی لیکن کام د کھانے والا کام د کھا گیا تھا، بہر حال اے کیا غرض پڑی تھی کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے چنانچہ زُور زُور تک میدان صاف تھا، تھوڑی دیر کے بعد شہاب اپنے گھر پہنچ گیا ..... گھر پہنچ کر اس نے کار کھڑی کی اور پھر گھر میں داخل ہو گیا، لباس وغیرہ تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا تھا، <sup>نیک</sup>ن کانی دیر تک اسے نیند نہیں آسکی، وہ کافی ویر تک بداندازہ لگانے کی کوشش کررہاتھا کہ صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد غالبًا فاضل دار ابالکل غیر مطمئن ہو گیااور اب اس نے یہ فیصلہ ہی كيا مو گاكه شهاب كو بى راستے سے مثاديا جائے ..... بهر حال اس سلسلے ميں شهاب فاضل دارا ير کوئی الزام نہیں لگا سکتا تھا..... یہ بات ثابت کرنا مشکل تھا کہ غفار شاہ نے فاضل دارا کے ایما پر سے حملہ کیا تھا، ممکن ہے فاضل داراہی کے کسی آدمی نے غفار شاہ کو ناکام دیکھ کراہے نشانہ بناڈالا ہو ایساعموماً ہوا تھالیکن تھوڑی ہی وریے بعد شہاب کے بدن میں گرمی کی اہر دوڑ محنی ..... فاضل دارااہے ہر مرحلے پر ناکام کرتا جارہاہے اور جب قانونی طور پر شہاب کسی پر گرفت قائم کرنے میں ناکام رہتا تھا تو پھراس کے اندر شہنشاہ جاگ اُٹھتا تھااور شہنشاہ بہر حال بہت می قیود سے آزاد تھا، چنانچہ اب شاید فاضل داراکا براونت آہی گیا تھا..... نجانے کب تک شہاب جاگارہا، ایک طرف تووہ قانون کے دائرے کے اندر شہاب ٹا قب کی حیثیت سے عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور بیر اندازے لگانے کی کوشش کررہا تھا کہ فاضل دارا کی گردن کو شکنج میں لانے کے لئے کیا کیا جاسکتا ہے، لیکن ذہن بار بار بھٹک کر شهنشاه کو جگار ہاتھااورا سے اب دونوں رخ پر سوچنا پڑر ہاتھا۔

"غفارشاه كوب بس كرديا-"فاضل دارا تعجب سے بولا-

"بان مالک وہ جماری تو قع ہے کہیں زیادہ حالاک، طاقتور اور پھریتلا ہے حالانکہ آپ کہتے تھے کہ داول بھی غفار شاہ ہے مت ٹکراناوہ جسمانی طور پر بھی دیوہے لیکن مالک میں نے دیکھا کہ آفیسر نے دیو کو آسانی ہے چھاڑلیا۔"

"پھر کیا ہوا۔"

"مالک غفار شاہ اس کے قبضے میں آگیا، اس نے غفار شاہ کے دونوں ہاتھ باندھے اور اس کے بعد اسے لے کراپی گاڑی کی طرف چل پڑا، میرے پاس اس کے سوااور کوئی چارہ کار نہیں تھاکہ میں غفار شاہ کو ہلاک کر کے کار لے بھاگوں۔"

"اوہ میرے خدا تو پھرتم نے۔"

" ہاں مالک میں نے اس کے سینے میں گولی اتار دی ورنہ آپ جانتے ہیں کہ غفار شاہ ہے کسی نہ کسی طرح وہ ساری حقیقت اگلوالیتا۔"

فاضل دارا کا چېره پيلاپر گيا تھا،وه پريشاني كے عالم ميں دادل كود يكتار ہا پھر بولا۔

" د منهبیں یقین ہے کہ غفار شاہ مر گیا۔"

"جی مالک آپ ہی میری تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دادل کا نشانہ بھی خالی نہیں جا تا،اس بار بھی ایساہی ہواہے مالک۔"

" میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا داول میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا جو حادثہ اور واقعہ ہو چکا تھادہ اپنی جگہ لیکن اس کے بعد میں کوئی اور خون نہیں کرناچا ہتا تھا۔"

"مالك مجصے غفار شاه كى موت كا فسوس ہے كياميں نے غلط كيا۔"

· فاضل داراسوچ میں ڈوبار ہا پھراس نے کہا۔

" نہیں تم نے غلط تو نہیں کیالیکن ہوابہت براہےاب یہ بتاؤ کیا ہو گا.....ارے ہاں کیا غفار شاہا پی کار میں گیا تھا؟"

"جي مالک۔"

"اورتم وہی کارلے بھا کے تھے؟"

• "\_J."

"اور وہ کار لے کرتم کہاں گئے ؟"

''مالک اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں کار کو غفار شاہ کی رہائش گاہ پر چھوڑ

دیا، میں نے خاموثی سے ایسائی کیا۔" دیگر میں کر میں کر اسال

"گڈوری گڈتم نے یہ عقل مندی کاکام کیادادل۔"

"مالک میں نے کار پر سے اپنے ہاتھوں کے نشانات بھی مٹادیتے کیا کرتا مجبوری تھی۔" "ہول غفار شاہ ہم سے 'کچھڑ گیا۔"

"جی مالک مجبوری تھی بالکل مجبوری تھی، درنہ اس بات کا خطرہ پیدا ہو جاتا کہ آپ نے ہم دونوں کواس آفیسر کے قتل کے لئے جمیجا تھا ہو سکتا تھا کہ وہ آفیسر اپنی حالا کی سے غفار شاہ کی زبان کھلوالیتا۔"

"بال اس كاخطره توتھا تو پھرتم نے كيا كيا؟"

" پھر مالک وہاں سے کافی فاصلہ پیدل طے کیااور بہت دُور آنے کے بعد نیکسی لے کر اوھر آیا، میں نے سوچا فوراً آپ کواطلاع دے دی جائے۔"

" ٹھیک ہے دادل تم انیا کرو کہ اب پچھ دن کے لئے بالکل آرام کرو باہر نکلنے کی مغرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ شخص بہت خطرناک ہے جو آدمی مجھ جیسے شخص کو باتوں میں اُڑانے کی کو شش کرے، میں اس کی ذہنیت کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اس وقت جب وہ انسکیٹر جزل کے سامنے بیٹھا مجھ سے بات کررہا تھا اس نے دوبا تیں کہیں دونوں سے مگر گیا، اس طرح مجھے اس شخص کی چالا کی کا اندازہ ہوا۔"

"مالك ميس نے تو آپ سے پہلے بھی كہا تھاكد اگر اجازت ہو۔"

" بے کار ہاتیں مت کرواپنے ذہن سے صرف اتناسوچو جتنا ضروری ہو ہاتی مجھے اپنے

طور پرسوچنے دو۔"

"معافي حابتا هول مالك-"

فاضل دارانے کہااور دادل کو چھوڑ کر واپس اپنی خوابگاہ کی جانب چل پڑا، کیکن خوابگاہ کے در وازے پر اپنی بیوی کو کھڑاد کھے کر چونک پڑا، وہ تو یہی سمجھ کر باہر نکلا تھا کہ بیوی سور ہی ہے در وازے پر اپنی بیوی کو کھڑاد کھے کہ جہدہ کھے رہی تھی. ۔۔۔ فاضل دارا ایک لمحے کے لئے ذراُ کجھا اُلجھا سار ہا پھراس نے کہا۔

"تم کیوں جاگ گئیں؟"

"پھروہی کہوں گی فاضل مجھی تمہاری مشکلات میں تمہاراسا تھ چھوڑاہے۔"
"میر امطلب یہ نہیں ہے کیا کروں کیانہ کروں پچھ سمجھ میں نہیں آتا۔"
"جو پچھ گفتگو تم لوگوں نے کی وہ میں نے س لی ہے ۔۔۔۔ غفار شاہ مارا گیا تم نے اس آفیسر کو قتل کرانے کی کو شش کی تھی۔"
آفیسر کو قتل کرانے کی کو شش کی تھی۔"
"وہ کمبخت شیطان کی طرح چالاک ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ہمارے لئے کوئی

"وہ کمبخت شیطان کی طرح چالاک ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ہمارے لئے کوئی مشکل نہ بن جائے۔"

" تو پھراس سلسلے میں ایک ہی مشور ہ دے سکتی ہوں میں۔"

"کیا<u>۔</u>"

''ہما باہر جانے کا ارادہ رکھتی ہے، پچھلے دنوں شاید کہہ بھی رہی تھی کہ وہ اٹلی جانا تی ہے۔''

" ہاں اسے روم دیکھنے کا بہت شوق ہے۔"

" توجس طرح بھی بن سکے اسے جلد از جلد روم روانہ کردو۔"

" بات تنہاری بالکل درست ہے ہم اے باہر بھیج دیتے ہیں اور یہ ہدایت دیتے ہیں کہ جب تک ہم اے اجازت نہ دیں وہ ملک واپس نہ آئے۔"

"اس سے آسان ترکیب اور کوئی نہیں ہو سکتی، بعد میں یہاں کے معاملات دیکھ لئے

جائیں گے، ابھی تک ہما پروہ کوئی چارج نہیں لگاسکے۔"

بین در اسا اُلجھا ہوا "در گا بھی نہیں سکیں گے لیکن یہ معاملہ اس قدر ذاتی ہو چکاہے کہ میں ذراسا اُلجھا ہوا ہوں میں نے بات توکر لی ہے خود آئی جی صاحب نے اس آفیسر کو میرے سامنے ڈائٹ پلائی تھی اور کہا تھا کہ اس مسکلے کو اپنے ذہن ہے ختم کردے اور بغیر کسی تھوس شوت کے ہاکے سلسلے میں کوئی اقدام نہ کرے۔"

" پھر بھی احتیاط کے طور پر ہا کو باہر بھیج دیا جائے تو ٹھیک ہوگا۔" بیوی نے کہا۔ " میں تمہارے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔" پھراس کے بعد غالبًاد ونوں میاں بیوی ہی رات بھر جاگتے رہے تھے۔

و وسرے دن معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد فاصل دارا اپنے بنیوص کمرے میں بیٹھائی تھا کہ ملازم نے آکر اطلاع دی کہ ''ایک صاحب آپ سے ملنا اپتے ہیں۔''

"-<u>~</u> &."

"بال-"

"كيامير اان سے اپائمنٹ تھا۔" فاضل دارانے كہا۔

" نہیں صاحب وہ کہتے ہیں کہ فاضل صاحب کو بتادیا جائے کہ زمان آیا ہے،وہ فور اُسے

ایس گے۔''

"زمان؟"

"جی صاحب۔"

" مگر میں زمان نامی کسی آ دمی کو نہیں جانتا؟"

"صاحب آپ جبيبا حکم ہو۔"

"اس سے پو چھو کہ وہ کیوں مجھ سے ملناحیا ہتاہے؟"

"جي صاحب-"

ملازم داپس مڑا ہی تھاکہ فاضل دارانے کہا بھیج دواسے میرے پاس بھیج دو، زمان نامی گوئی مڑا ہی تھاکہ فاضل داراکویاد نہیں آ کا تھا، لیکن جب وہ سامنے آیا تو فاضل داراکویاد نہیں آ کا تھا، لیکن جب وہ سامنے آیا تو فاضل داراکویاد نہیں آ کا سالا تھا اور اشتیاق علی کے گھر اس سے ملا قات ہو چکی کی سسان مضل دارانے عجیب سے انداز میں اسے دیکھازمان نے سلام کیااور بولا۔



منتقبل سنوار سکول، چھوٹا موٹاکار وبار کرلول گاویے بھی بے روز گار ہوں۔"
" "اور کچھ۔" فاضل دارانے سوال کیا۔ " "نہیں سربس ای لئے حاضر ہوا تھا۔" " "ہوں۔" فاضل دارانے کہااور ملازم کو بلانے کے لئے گھنٹی بجادی، ملازم اندر آگیا تو اس نے کہا۔ " نداد ال کو بھیجود " لانہ میا۔ نکل گارتا نہ نامہ شربی ناضل ساکہ میں۔

''ذرادادل کو بھیج دو۔'' ملازم ہاہر نکل گیا تھا، زبان خاموثی سے فاضل دارا کی صورت ایک اللہ اس کے چہرے پرانکساری کے آثار تھے،اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ ''اور سر آپ نے ہمیں دولا کھ روپے عنایت فرمائے تھے جواس بے وقوف خاتون نے پہل کردیئے، سر آپ کو ماحول کا خودا ندازہ ہے بچوں کا پورامستقبل سامنے ہے۔۔۔۔۔دولا کھ ، پہاں کے لئے بہت کم ہوں گے، ہم ہمیشہ کے لئے یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں اور رہا والملہ بڑی بی کا تووہ پڑی سر تی رہیں ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔''

> ''سر اگراس میں تھوڑااضافہ ہو جائے تو۔'' ''ہو جائے گا۔۔۔۔۔ہو جائے گا۔'' فاضل دارانے کہا۔۔۔۔ای وقت دادل اندر آگیا۔

''اے اٹھاکر گیٹ ہے باہر پھینک دو .....ا تنی دُور پھینکنا کہ پھر اسے اندر داخل ہونے

ت نہ ہو سلے۔ فاضل دارانے کہااور دادل، زمان کی طرف دیکھنے لگا۔ زمان جو کہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا تھاا کیک دم سے کھڑ اہو گیا۔

" "مر …..مر ….. مر ..... طیل ….. طیل "

لیکن دادل نے اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر لٹکالیا تھااور اس کے بعد زمان کو اس حالت الم لٹکائے ہوئے باہر لے گیااور گیٹ سے باہر پھینک دیا .....زمان کے خاصی چوٹ لگی تھی مین بہر حال وہ اُٹھ کر ایک طرف بڑھ گیا تھا ..... دوسر ی طرف فاصل دارا نفرت بھرے نماز میں کہد رہاتھا۔

" بیالوگ اب مجھے اتنااحمق سمجھتے ہیں اپیہ ذلیل لڑ کا خود اپنی بہن کے نام پر مجھ سے

"سر آپ نے جھے پہچان لیا ہوگا، میں زمان ہوں۔"
"ہاں شاید میں نے شہیں دیکھا تھا۔"
"جی سر۔"
"یہال کیوں آئے ہو؟"
"سر آپ سے گفتگو کرنا چا ہتا ہوں۔"
"تم جانتے ہو میں کسی سے بغیر لپا نمنٹ کے نہیں ملت۔"
"سر ہمت کر کے آگیا ہوں، آپ سے بچھ کہنا چا ہتا ہوں۔"
"سر ہمت کر کے آگیا ہوں، آپ سے بچھ کہنا چا ہتا ہوں۔"

"سراس وقت جو کچھ وہاں ہواوہ ایک جذباتی ماں کی حماقت کا نتیجہ تھا، میں جانتا ہوں کہ میر ی بہن ہوہ ہو پچگ ہے، اس کے حصولے حصولے نیچے ہیں، ظاہر ہے اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے جبکہ وہ بڑی بی توزندگی کے آخری دن گن رہی ہیں، انہیں بھلار قم وغیرہ کی کیا ضرورت .....انہوں نے اس وقت جو حماقت کی اور جو آپ کی تو ہین کی سر اسے نہ میں نے بہند کیا نہ میری بہن نے ۔"

'ٽو پھر ؟"

"سر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ ہمارے مستقبل کو سنوار نے کا دعدہ فاضل دارا نے کررہے تھے، سر میں اس نے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں .....سر میرے سامنے میری بہن ہاں گا اجرات نہ ہو سکے۔ " کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بیج ہیں، میرے علاوہ ان کا اور کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے ہیں ہی ان گا اجرات نہ ہو سکے۔ " پر ورش کروں گا جس انداز میں سر میں سوچ سکتا ہوں دوسرے لوگ نہیں سوچ سکتے، میر کا فاضل دارا نے کہ بہن کا اب اس گھرسے کوئی تعلق نہیں رہ گیا ۔..... آپ کو اندازہ ہے اشتیاق علی کی موت کے نمان جو کہ اطمین سلطے میں اگر مدعی بنایا گیا تو ہمیں ہی بنایا جائے گا، لیکن سر ہم ایک کوئی حرکت نہیں کرناچا ہے ۔ "مر .....مر ..... میل جھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ " انگل فاکا کے ہوئے باہر ۔ کی خصر آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ " انگل فاکا کے ہوئے باہر۔ کا کہ جھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ "

فاضل دارا عصیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔

"کیامد د چاہتے ہو؟"

"سر جوعطیہ آپ دے رہے تھے وہ مجھے دے دیجئے میں کو شش کروں گا کہ اپنی ''ن'

لی آمد اور گفتگو ساتھ جائیں گی، ہمیں سبھی کے لئے انتظام کرنا ہوگا۔" " توکر دیتے ہیں اس میں پریشانی کی کیابات ہے؟"فاضل دارانے کہا۔ تم فن <sub>کامل</sub> " دوابھی نہیں جاسکتیں۔"

"مطلب؟"

'' ابھی ان کی کچھ مصروفیات ہیں ڈیڈی وہ فارغ ہو جائیں تومیں خود آپ کو بتادوں گ۔'' '' تو پھر ایسا کروہا کہ تم چلی جاؤ۔۔۔۔۔ان لوگوں کی ذمے داری مجھ پر چھوڑ دومیں انہیں دل گا۔''

"مطلب کیاہے آپ کاڈیڈی؟"

''میں یہ کہہ رہاہوں ہماکہ تم روم روانہ ہو جاؤبلکہ آج ہی چلی جاؤا نظام میں کوئی مشکل نمیں ہوگی، اپنی دوستوں سے مل لواور ان سے کہہ دو کہ وہ جب بھی آناچا ہیں آ جا کیں گی، مجھ ہے رابطہ کرلیں میں سب کے لئے انظامات کردوں گا۔''

آپ کی باتیں بھی جھی ڈیڈی میری سمجھ میں نہیں آتیں..... بھلامیں ان کے بغیر کیے اللہ ہوں۔... بھلامیں ان کے بغیر کیے باکتی ہوں.... میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے .... انہیں فرصت مل جائے اس کے بعد پہلے اس موضوع پر بات کروں گی۔''

«لیکن میں جا ہتا ہوں ہماتم آج روانہ ہو جاؤیہاں ہے۔"

"آپ کے جاہے نہ جاہے ہے کیا ہو تاہے ڈیڈی، کبھی کبھی آپ عجیب باتیں کرنے لقے میں ویسے تو آپ ایک لمحہ مجھے آ کھوں ہے اُو حجل نہیں کرناچاہتے لیکن آپ کی جب بید انٹی سنتی ہوں تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔"

"ب و قوف تم يہ سمجھتی ہو کہ ميں تهہيں اپنے آپ سے دُور کرنا چاہتا ہوں، بعض قات جو کچھ کہاجا تاہے اس ميں کوئي مصلحت چپيى ہوتی ہے۔"

> "نه میں خود مصلحت سے کام لیتی ہوں نه مصلحتوں کو پیند کرتی ہوں۔" "لیکن اگر میں تم ہے کہوں تو۔" فاضل دارانے کسی قدر سخت لیجے میں کہا۔ "آپ چھتیں بار کہئے مجھ پر اس کا کیااڑیٹے گا۔"

"گویاتم میری بات کوجوتے کی نوک پر مارتی ہو۔"

"ڈیڈی دیکھئے مجھے بحث سے سخت نفرت ہے، آپ اگر جاہتے ہیں کہ میں روم جاؤں

فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔" بیوی اندر داخل ہوئی تو فاضل دارااے زمان کی آمد اور گفتگو کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا تھا۔

"وہ جاگ گئ ہے آرہی ہے میں اسے کہہ کر آئی ہوں میر اخیال ہے تم فوری طور پر اسے روم بھیج دو۔"

چند لمحات کے بعد ہما کمرے میں داخل ہوئی تھی، باپ کی آتکھوں میں محبت اُند آئی۔ ہما آہت آہت آہت چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ فاضل دارا نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ "یوں لگتا ہے جیسے ہماری بیٹی پر آج کل بیز اری سوار ہے۔"

" بورشہر ہے ڈیڈی، کچھ بھی نہیں رکھااب اس شہر میں ، چلئے یہاں سے کہیں اور منتل ہو جا ئیں …… یورپ کے کسی شہر میں زندگی گزاریں گے ، سیر و تفریخ کریں گے ، سیاحت کریں گے ، یہاں کیول وقت ضائع کر رہے ہو۔"

فاضل دارا مسکرانے لگا پھر بولا۔

"بيني سبي بهال جمار اكاروبار ب، سب يجه جمارا بهيں ہے۔"

" تو چے اس کاروبار کو ختم کر دیجئے بورپ میں بھی آ خرلوگ رہتے ہیں۔۔۔۔۔زندگی گزارتے ہیں، کاروبار وہال پر بھی ہوسکتا ہے اور پھر ہمارے پاس دولت کی کیا کی ہے۔۔۔۔۔ ڈیڈی کتنا خرج کرلیں گے ہم اس دولت میں سے خواہ مخواہ آپ نے بھی اپنے آپ کواس قدر مصروف کرر کھاہے۔"

" ہاں یہ بات تو ہے لیکن ظاہر ہے ہر کام میں دیر تو لگتی ہے، ویسے میں اور تمہاری می اس بارے میں باتیں کررہے تھے۔"

"کیا؟"

"تم روم جاناحا بتی تھی ناں؟"

" ہاں ڈیڈی مجھے روم جانا ہے اور ضرور جاؤں گی، کس میرے ذہن میں یہ خبط ساگیا ہے۔' " تو منع کون کرتا ہے بیٹے آج ہی شام روانہ ہو جاؤ، میں سارا بندوبست کر دول گا۔" " ہم جشام ؟"

"بإل-"

"كمال كرتے ہيں آپ ڈیڈی میں نے آپ كو بتایا تھا كہ میری کچھ دوست بھی میرے

تومیں جاؤں گی، میں نے توخود آپ ہے اس کی درخواست کی تھی لیکن اس وقت جاؤں گی جب میں ضروری سمجھوں گی۔"

«کیکن میں اس وقت ضرور ی سمجھتا ہوں۔"

"آپ سمجھتے ہیں میں نہیں۔" ہانے کہااور اپنی جگہ سے اُٹھ گئ۔

" سنو کہاں جار ہی ہو؟"

"ساراموڈ خراب کرویا آپ نے بس میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جب میرادل چاہ گا میں جاؤں گی۔" ہمانے کہااور دروازے سے باہر نکل گئی، بیوی خاموش سے فاصل دارا کی

صورت دکیچه ر ہی تھی ..... فاضل دارائے کہا۔

"عجیب لڑ کی ہے۔" " فاضل پھر کہوں گی اپنے آپ کو بھولنے کی کو شش میں اپنے آگے نکل گئے ہوتم کہ

کہتے ہوئے میری زبان نہیں تھلتی۔'' ''گراس کو چلے جاناچاہئے۔''

"شاید تم اسے نہ بھیج سکو۔" "لیکن تم سجھنے کی کو شش کیوں نہیں کر تیں۔"

"میں توسب کچھ سمجھ چکی ہوں فاضل لیکن تم خود دکھے لواس نے آسانی سے تہاری بات کو نظر انداز کر دیا۔"

"وہ بے و قوف ہے۔"

"سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں خیر دیکھا ہوں اسے بھیجنا تواب واقعی ممکن نہیں ہے اور میں سال مار

کہتی بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ اصل میں بے و قوف لڑکی نہیں سمجھتی کہ اس کے اردگر دکیسا جال ہناجارہاہے۔''

''کیاتم سجھتے ہو کہ اس کے گر د جال بناجار ہاہے؟'' ''ہاں مجھے کچھ ایساہی لگتا ہے ..... خاص طور سے وہ کمبخت شہاب ثا قب کچھ سجھ میں

م ہاں بھے چھ ابیائی للما ہے ..... حاس طور سے وہ جت سہاب ٹا قب بھ بھ ۔ بو نہیں آتا کیا کہوں اور کیانہ کہوں، میر اخیال ہے کہ میں اس سے براہ راست بات کرلو<sup>ں تو</sup> زیاد داچھا ہوگا۔''

"اگرتم كتے ہوكہ تم نے اعلى حكام سے اس بارے ميں بات كرلى ہے تو پھر تمہيں

الله لیش کیوں ہے؟"

"نہ جانے کیوں میر ادل ان دنوں عجیب وغریب احساسات کا شکار ہو گیاہے، میں خود ہی ان احساسات کو نہیں سمجھے پار ہالیکن، لیکن اندر سے کوئی ایسی کیفیت اُ بھر رہی ہے جسے ہیں ان احساسات کو نہیں سمجھے پار ہالیکن، لیکن اندر سے کوئی ایسی

می الفاظ میں بیان مجھی نہیں کر سکتا۔'' ''جن مر لیجہ من ضایتیں ہے سندران میں نتیجہ ''

"اتنانه ألجهو فاضل تم حالات كوسنجالنا جانة مو-"

'' میں جانتا ہوں حالات کو سنجالنا مگر وہ کمبخت میرے ذہن میں بار بار کھلتا ہے، میں اور میں میں اور میں اور میں ا

نے توہر ممکن کو شش کرلیا چھاٹھیک ہے .....ایک اور کو شش کر تاہوں۔'' فاضل دارانے کہااور اس کمرے سے اُٹھ کر دوسرے کمرے میں آگیا ..... ٹیلی فون پر

ای نے فرید خان کے نمبر ڈاکل کئے تھے ..... فرید خان اے مل گیا تواس نے کہا۔" فرید خان مجھے تمہاری ضرورت ہے۔"

"سراجو حكم مين حاضر هو جاتا هون-"

"ہاں آ جاؤیں تہہاراا تظار کررہا ہوں....اس کے بعد فاضل دارا فرید خان کا انتظار گرتارہا تھا،اچانک ہی اسے کچھ خیال آیا تواس نے دادل کو طلب کر لیااور دادل ایک کھے میں طاضر ہو گیا تھا۔

"وادل سنوفريدخان آرہاہ، ميں نے اسے بلاياہ-"

"جي سر–"

. "تم رات کے واقعے کو بالکل بھول جاؤ، فرید خان سے قطعی اس بات کا تذکرہ نہ کرنا کہ افغار شاہ کسی ایسے حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔"

"جی مالک جو عکم۔"دادل نے کہا۔

" بس میں نہیں چاہتا کہ فرید خان کو یہ بات معلوم ہو کہ غفار شاہ ہمارے سلسلے میں کام آگیا ہے .....اس کی بنیادی وجہ یہ ہے دادل کہ میں اس کے خون کو اپنے آپ سے منسوب

ئېيں کرناچا ہتا، بات جنتنی مخضررے زیادہ اچھاہے۔''

"ستجھ رہاہوں مالک۔"

"جاؤ۔" پھر تھوڑی دیر بعد فاضل دارانے فرید خان کااستقبال کیا ۔۔۔۔ فرید خان سلام گرنے کے بعد فاضل دارا کے اشارے براس کے سامنے بیٹھ گیا۔

"سناؤ فريد خان كيے چل رہے ہيں تمام معاملات؟"

"سر! بالكل ٹھيك ہيں كوئى مشكل نہيں ہے دہ ڈنمار ك ہے جو مال آر ہاتھادہ پچھ لينہ ہو جائے گا چو نکہ جہاز راتے میں کہیں رُک گیاہے۔"

" "ہمارا آدمی تواطمینان ہے ہے ناں؟"

"سر آپ بالکل اطمینان ہے رہیں کام بالکل عمل ہے ..... غالبًا اس میں کوئی خرانی

ہو گئی تھی ..... ہمیں اطلاع مل گئ ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے .... سب پچھ ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آ دمی ہر کام مکمل کرتے ہیں۔"

" ٹھیک ہے ویسے جیرت کی بات ہے فرید خان ہم لوگ بڑے بڑے معاملات نمٹالیا

کرتے ہیں لیکن ذراسامعاملہ ہمارے لئے مشکل بن گیاہے۔"

"كيا حچوڻاسامعامله سر؟" "وه كمبخت شهاب ثا قب."

"وه پولیس آفیسر ؟"

"وه کیامصیبت بن گیاہے سر؟"

"میر اخیال ہے وہ اشتیاق علی کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی بھاگ دوڑ کر رہاہے حالانکہ

میں نے محکمہ پولیس کے افسر اعلیٰ کے ذریعے اس کے ہاتھ پاؤل بندھوادیئے ہیں لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو تاہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ حالاک ہے اور اشتیاق علی کے

سلسلے میں وہ خاص طور ہے کو ششیں کر رہاہے میں جا ہتا ہوں کہ اس کی ان کو ششوں کور دک

"سراے رائے سے ہٹانا ہے۔"

" یمی ایک حل نہیں ہو تا فرید خان پہلے اے سمجھالوایک آدھ دفعہ اے سمجھالوا ن کے بعد اگر بہت ہی ضروری ہوا پھر سوچیں گے اس بارے میں۔"

"سرسمجمانے کے لئے آپ کواندازہ ہے کیا کرناپڑ تاہے۔"

" ہاں میں جانتا ہوں۔"

" پھر بھی میں کو شش کرتا ہوں۔" فرید خان نے کہااور فاضل دارااہے کافی دیر تک

ا الجاب کے بارے میں بتا تار ہاتھا..... ڈی آئی جی نادر حیات کے سامنے شباب سے جو گفتگو و کی تھی اس کی تفصیل بھی فاضل دارا نے فرید خان کو بتادی تھی۔

"سرآپ اطمینان رتھیں میں انتہائی کوشش کروں گا ..... فرید خان نے کہااور فاضل وارانے گرون ہلاوی۔

شہاب چونکہ ان دنوں فاضل دارا کے سلسلے میں با قاعدہ طور پر مصروف تھااس نے فاضل دارا کے اِردگرد تھیلے ہوئے افراد کا بھی جائزہ لے لیا تھااور وہ جانتا تھا کہ فرید خان فاضل دارا کا خاص آدمی ہے ....اس کے علاوہ شہاب نے اور بھی الی باتیں معلوم کرلی تھیں جنہیں ضرورت پڑنے پر فاضل دارا کے خلاف استعال کیا جاسکتا تھالیکن فی الحال مرف اشتیاق علی کا معاملہ تھا، وہ شہاب کی نگاہوں میں تھا..... فاضل دارا کی شخصیت کے روسرے پہلو کو کسی اور وقت کے لئے اٹھار کھنا جا ہتا تھا اور اس سلسلے میں اس کی اپنی سوچ فاصی خطرناک ہو چکی تھی اور اس نے بینا تک کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا .... ہو سکتا ہے بینااس کی مخالفت کر جائے کیکن فاضل دارا نے شہاب کواس طرح ذہنی طور پر مشتعل کر دیا تھاکہ شہاب منفی انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا ..... فرید خان نے شہاب سے بولیس ہیڈ

کوارٹر ہی میں ملا قات کی تھی اور مسکراتے ہوئے شہاب سے اپناتعار ف کروایا تھا۔ "جى فريد خان صاحب فرمائے ميرے لائق كيا خدمت ہے؟"

"شہاب صاحب ماشاء اللہ بہت كم عمرى ميں آپ نے اس حد تك ترقى كرلى ہے، ظاہر ہے میرے ہم وطن ہیں ..... آپ ایک نوجوان آدمی ہیں ..... انسان کا تعلق بھی کسی سے بے شک نہیں ہو تالیکن پھر بھی دل میں بیہ خواہش اُ بھر تی ہے کہ ایبا شخص جوانی ذہانت سے اس رق کی منزل پر پہنچ چاہے آگے بھی ترقی کرے۔"

"شكريه فريدخان صاحب آپ كى دعائيں أگر شامل حال رہيں توبات آگے بڑھے گی، میراآپ ہے مکمل تعارف فاضل داراصاحب نے کروایا تھا۔

"احپها....احپها.....ان فاضل دارابهت بزی شخصیت بین، لیکن بعض لوگ اپنی طبیعت میں خاصے زم ہوتے ہیں، مجھے تعجب ہے کہ ان جیسے بڑے آدمی نے میرے لئے اپنے دل میں کوئی مقام پیدا کیا۔ " توصیف شام کو ٹھیک سات بجے میں فاضل دارا کی کو ٹھی پر پہنچی رہا ہوں …… سات اکر دس منٹ پر تمہیں ایک کام کرنا ہے۔"

) رون کے چیستان کے اسامین ہوں۔ "جی سر فرمائیے۔" اور پھر شہاب، توصیف کو اس کے کام کی تفصیل بتانے لگا اور صیف نہیں غورسے سنتار ہا، پھر اس نے کہا۔

"سر آپ بالکل اطمینان رکھئے۔"

" میں تم پر یقین رکھتا ہوں توصیف کہ تم ذہانت کے ساتھ اس کے تمام سوالات کے ذابات دو گے اور میری انہی ہدایات کی روشنی میں۔"

"میں پوری کو شُش کروں گاسر دار مجھے یقین ہے کہ آپ کے معیار پر پورااتروں گا۔" "او کے توصیف بس یہی ہدایت دینی تھی تنہیں۔"

"او کے توصیف بس یہی ہدایت دین سی سہیں۔"
"بہتر جناب "اس کے بعد شہاب نے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا تھااور ہی سوچ میں ڈوب گیا، چند لمحوں کے بعد اس نے بیل بجائی اور اُٹھ کر دروازہ کھول دیا ……
اردلی ہے اس نے چائے لانے کے لئے کہا تھااور اس کے بعد وہ اپنی سیٹ پر آ بیٹھااور گہری سوچ میں ڈوب گیا ……اس کے ہو نٹول پر مہم مشکر اہٹ اُ بھر رہی تھی، پھر اس نے کہا۔
" کاش تم اپنی فرعونیت توک کر دیتے فاضل دارا میں تمہارے دوسرے مسکول کو بہیں چھٹر رہا تھا، جبکہ تم اس معاشرے کے بدترین مجرم ہو لیکن میں صرف یہ چاہتا تھا کہ بجرم کو تسلیم کیا جائے اور جس طرح بھی ہو سکے انصاف کا بول بالا ہو، لیکن تم نے اپنی بٹی کی بڑری گا داؤپر لگادی تھی …… فاضل داراوہ مجرم ہو الیکن میں جا ہے ۔ …… میں نے زندگی داؤپر لگادی تھی …… فاضل داراوہ مجرم ہواور مجرم کو سزاملنی ہی چاہئے ۔…… میں نے کانون کے حوالے کر دو، قانون اس قدر بے بس نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ۔…… میں نے خانون کے حوالے کر دو، قانون اس قدر بے بس نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ۔…… فاضل دارامیں یہی چاہتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہواور کوئی بھی شخص قانون سے الگ نہ ہو، فاضل دارامیں یہی چاہتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہواور کوئی بھی شخص قانون سے الگ نہ ہو، فاضل دارامیں یہی چاہتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہواور کوئی بھی شخص قانون سے الگ نہ ہو، فاضل دارامیں یہی چاہتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہواور کوئی بھی شخص قانون سے الگ نہ ہو، فاضل دارامیں یہی چاہتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہواور کوئی بھی شخص قانون سے الگ نہ ہو، فاضل دارامیں یہی چاہتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہواور کوئی بھی شخص قانون سے الگ نہ ہو، فاضل دارامیں یہی چاہتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہواور کوئی بھی شخص قانون سے الگ نہ ہوں

تم نے اپنی بٹی کواس قدر سر کش بنادیا ہے .....تم کہتے ہو تہہاری جان اپنی بیٹی میں ہے، کیکن تم

نے خود ہی اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہے ..... آج نہیں تو کل اگر تمہاری بٹی کو ئی ایساعمل

کرتی ہے تواس کی زندگی کوخطرہ لاحق ہو سکتا ہے ..... فاضل دارامیں ہی کیا ہر وہ شخص جس کو

اس کے ہاتھوں سے نقصان پنچے گاتم سے انتقام لینے پر تل جائے گا ۔ یہ صرف تمہار ی

علطی ہے، صرف تمہاری۔" تھوڑی دہرے بعد اردلی نے جائے لاکر رکھ دی اور شباب

"مقام خود بخود نہیں پیدا ہو جاتا پیدا کیا جاتا ہے۔" "لیکن میں نے توالی کو کی کو شش نہیں گی۔" "آپ ایساکریں آپ آج شام کو سات بجے کیا کر رہے ہیں؟" "پچھ نہیں کوئی خاص کام نہیں۔"

"فاضل داراصاحب آپ سے ذاتی طور سے ملناحاتے ہیں۔"

"اگریدان کا پیغام ہے تو میں ضرور حاضری دول گا..... کیا کوئی خاص خدمت ہے رے لئے؟"

" یہ توشاید فاضل داراصاحب بی بتاسکیں،البتہ آپ مجھےان کا پیغام رسال سمجھ لیں۔" " ٹھیک ہے فرید خان صاحب میں سات بجے فاضل داراصاحب کی خدمت میں پہنچ وَں گا۔"

"ب حد شکریہ آفیسر آپ جیسے لوگوں سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اب جھے اجازت و بیجے" فرید خان ۔۔۔۔ باہر چلاگیا ۔۔۔۔ شہاب کے ہو نٹوں پر مسکر اہم ہے کی گئی ۔۔۔۔ فرید خان کے جانے کے بعد اس نے اپنے کھی ۔۔۔۔ فرید خان کے جانے کے بعد بہت دیر تک سوچتار ہااور اس کے بعد اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیااور باہر کھڑے ار دلی کو ہدایت کر دی کہ جب تک وہ خود نہ کہے کی کو آنے نہ دیا جائے، اس کے بعد اس نے ٹرانسمیڑ پر ڈبل او گینگ کے ممبر وں کو کال کیا ۔۔۔۔۔ ووسری طرف سے سر دار علی کی آواز سائی دی تھی ۔۔۔۔۔ سر دار علی نے کہا۔

"سى، يى، كالنگ.....ى، يى كالنگ.

"شهنشاه بول رباهون-"

"ليس سر-"

"تم لوگوں میں سے کس کی آواز میری آواز سے ملتی جلتی ہے۔"

"سرآپ کے خیال کے مطابق توصیف۔"سر دار علی نے جواب دیا۔

"ہاں میرا بھی یہی خیال ہے توصیف موجود ہے۔"

"جی سر موجودہے۔"

"اسے بلاؤ۔" چند کمحوں کے بعد توصیف کی آواز سنائی دی۔

"توصيف حاضر ہے سر۔"

شام سات بجے وہ سادہ لباس میں کریم سوسائٹی کی کوشمی سے نکلا تھااور پھر فاضل دارا کے باس پہنچے گیا تھا۔۔۔۔ گیٹ پر شاید ہدایات دے دی گئی تھیں، چنانچہ اسے فور آئی اندر پہنچادیا گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ فاضل دارا کے ڈرائنگ روم میں فاضل دارا کے سامنے تھا۔۔۔۔۔ فاضل دارا نے ذرامختلف انداز میں اس کا استقبال کیا تھا اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا تھا۔

''دو کیھنے میں لگتاہی نہیں ہے نوجوان آفیسر کہ تم اتنی بڑی ذمے داری سنجالے ہوئے ہو۔''شہاب نیاز مندی سے مسکرادیا تھا، پھراس نے کہا۔

"جناب عالی یکی عمر توہے کہ میں اپنا کیریئر بنالوں، محنت کررہا ہوں آپ جے کرم فرماؤں کی محبت در کارہے۔"

''سوچ تو آفیسر جو کچھ کہہ رہے ہواس کامطلب ذرامختلف نکلتا ہے۔'' ''میں سمجھا نہیں سر ۔''

"سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں اس دن انسپکٹر جزل کے سامنے جو گفتگو کی تھی تم نے مجھے سے وہ پیند نہیں آئی تھی، بہت سوچتار ہاتھا میں اس گفتگو کے بارے میں لیکن بعد میں، میں نے اپنی عمر کے تجربے سے کام لیا ۔۔۔۔ میں نے وچا کہ جوانی کی عمر ہے اور جوانی سر کش ہوتی ہے۔ " ہوتی نہر کش نہماری فطرت میں ہے۔" ہے اور چوا کہ جوانی کی عمر ہے اور جوانی سر کش نہماری فطرت میں ہے۔"

" نہیں سرمیں آپ کا بے حداحترام کر تاہوں۔" " بالکل نہیں وہ الفاظ نہ کہو جن کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہ ہو۔"

"سر آپ کومیری کون سی بات پر شبه ہواہے۔"

''و کیکھو ٹیلی بات میں تم سے یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ میرے سامنے چرب زبانی سے کام نہ بیں اب بھی تمہار اہمدر دہوں''۔

ب اس کوچرب زبانی کانام دے رہے ہیں۔" پاس کوچرب زبانی کانام دے رہے ہیں۔"

"سنو آفیسر شادی شده هو؟"

" نہیں سر۔"شہاب کے چبرے پر شرم ک آثار نظر آنے گئے۔" "شادی کیوں نہیں کی ابھی تک۔"

« بس سر ..... وه انجهی کوئی فیصله نهیں کیا۔ "

'' ختمہیں شاوی کر لینی چاہئے۔''

'کیوں سر؟"

"اس کئے کہ اس کے بعدانیان بہت سے تجربات سے آشناہوجا تاہے۔"

"سر شادی بھیا یک تجربہ ہے؟"

"شادی سے بڑھ کر کوئی تجربہ ساری زندگی میں نہیں ہے۔"

" میں نے تبھی اس بارے میں نہیں سو چاسر۔"

"سوچو، غور کروشادی ہوتی ہے، بیوی گھر میں آتی ہے، توانسان کے ول میں گداز پیدا او تا ہے ..... ظاہر ہے ایک شخصیت سے محبت کرنی پڑتی ہے ..... اس ماحول کے بعد جس احول میں تم نے آنکھ کھولی ہوتی ہے ..... وہ ایک اجنبی شخصیت ہوتی ہے اور شاید اجنبیوں ای اس شخصیت سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کی جاتی۔"

"جی سر۔"شہاب نے سکول کے لڑے کی مانند کہا۔

"اوراس کے بعد دوسر ادور آتا ہے یعنی بچے زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو محبت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوجاتا ہو اور اس کے بعد انسان صاحب اولاد ہو کر بالکل نرم ہوجاتا ہے، وہ اپنے بارے میں کسی سوچتا ہے اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی اور اس طرت دوسر وں کے بارے میں ، میں بھی صاحب اولاد ہوں شہاب، ہما میری اکلوتی بیٹی ہے تم لوگوں نے اسے بلاوجہ ٹارگٹ بنار کھا ہے۔ میں اب مطلب کی بات پر آرہا ہوں، میں چا بتا

ا ضل دارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا..... فاضل دارا گہری نگاہوں سے شہاب کا جائز ہ لے رہاتھا، پھر وہ بولا۔

" بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہئے؟"

"سر کیلی بات توبہ ہے کہ آپ نے ڈی آئی جی صاحب سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے آپ کے سامنے مجھے ہدایت کردی تھی کہ میں ہما صاحبہ کے خلاف کوئی تحقیقات نہ دول سسب بھلا صاحب کا تھم ہو اور میں انکار کردول لیکن بہر حال اگر آپ مجھے سے مشورہ تھتے ہیں تومیں آپ کوایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں۔"

" مال بولو کيا؟"

" مراجما صاحبہ کو اپنے جرم کا اعتراف کرلینا چاہے ۔۔۔۔۔ یہ جانا بوجھا قبل نہیں ہے،
کمان بہر حال اسے قبل قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ مرحوم اشتیاق علی نے ان کی تیزر فقار ی پر
نہیں رو کئے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے صرف اس بات پر جھلا کر اشتیاق علی کو خکر
مدی تھی کہ ان کا راستہ کیوں رو کا گیا اور اس خکر مار نے سے ہی اشتیاق علی کی موت واقع
و کی ۔۔۔۔ و کیا استفافہ جب عدالت میں گفتگو کرے گا تواسے قبل ہی قرار دیا جائے گالیکن
مرہما صاحبہ یہ اعتراف کرلیں کہ اس وقت وہ نشے کے عالم میں تھیں اور انہیں صحیح طور پر
مارہ نہیں ہو سکا تھا تو انہیں معمولی می سز اہو جائے گی اور یہ بات آسانی سے ختم ہو جائے
مارہ نہیں ہو سکا تھا تو انہیں معمولی می سز اہو جائے گی اور یہ بات آسانی سے ختم ہو جائے
مارہ شن کی جائے ،ان کے مزان کو ٹھنڈ اکیا جائے۔"

۔ من کی جسست سے سور ہو آفیسر جس ہے میں نے تمہیں اس وقت بھی منع کیا تھا..... ااگر اعتراف کرے گی تواسے سزاہو جائے گی، تم جانتے ہو،اگر پولیس اس کے نزدیک بھی کر کھڑی ہوئی تو دہ یا تو دوچار پولیس والوں کو قتل کردے گی یا پھر خود کشی کرلے گی، سمجھ ہے ہو میری بات۔"

ہوییر ں ہا۔ "جی سر ، جی سر ۔ "شہاب نے سہی ہوئی اداکاری کرنے کی کوشش کی۔ "سوال سے بیدا ہو تاہے کہ اس بات کا ثبوت ہی کیاہے کہ حادثہ ہما کی کار سے ہوا؟" "ثبوت کوئی خاص نہیں ہے۔" " تو پھراس بکواس کی کیاضر ورت ہے۔" موں کہ تم ہما کوشبہ ہے بری کرانے کے لئے اپنا کر دار ادا کرو۔"

" سر آپ مجھے حکم دیجئے یہ ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے ۔۔۔۔۔ میں آپ کے ہر حکم کی انتہال کرنے کے لئے حاضر ہوں۔"

"سرپھر مجھے کیا کرناچاہے اس سلسلے میں\_" "جو گفتگو کروسیائی سے کرو\_"

" دیکھئے سر اب اگر میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ اس کو سٹلیم نہیں کریں گے۔" تسلیم نہیں کریں گے ۔۔۔۔۔وہ طریقہ آپ ہی مجھے بتاد پیجئے جس سے آپ کو میر ایفین آ جائے۔" "مسٹر شہاب ثاقب تمہارے بارے میں رپورٹ ہے کہ تم بہت ہی سخت مز ان اور

" نہیں مجموعی طور پر میں اس بات کو ہرا نہیں سمجھتا ۔۔۔۔۔ انسان جو کام بھی کرے اس میں اسے مخلص ہونا چاہئے، لیکن کہیں کہیں اپنے اندر کیک بھی پیدا کرنی پڑتی ہے ۔۔۔۔ بما کو اس الزام سے بری الذمہ قرار دینے کے لئے میں نے تمہار اا متخاب کیا ہے، غالبًا یہ کیس بھی تم ہی ڈیل کررہے ہو۔"

" نہیں سرکیس تو متعلقہ تھانے کاہے اور میری ذمے داری سے کہ کہیں کسی بھی جگہ کوئی مسئلہ درپیش ہواس پر میں کام کروں سریہی میریا پی ذمے داری ہوتی ہے۔"

"ہوں ..... چلو ٹھیک ہے متعلقہ تھانے کا آفیسر تمہارے ساتھ مکمل تعاون کرے گا....اس کی ذمے داری میں لئے لیتا ہوں ..... ڈی آئی جی نادر حیات کو اس بارے میں بتانے

کی بالکل ضرورت نہیں ہے ۔۔۔۔ تم اپنے طور پراس کیس ہے دستبر دار ہو جاؤ۔"

"سر میں تواس سلسلے میں کوئی خاص کارر وائی کر ہی نہیں رہا۔"

"چوكىدار كااغوااس سے پہلے ميرے شوروم سے كاغذات غائب كرنايہ تمہارانيں تو اور كس كاكام ہے۔"

"سر ڈیوٹی توزیوٹی ہوتی ہے۔"

" مجھے بتاؤال سلسلے میں تم میرے ساتھ کیاتعاون کر سکتے ہو؟"

"بہترین تعاون سر بہت اچھا تعاون کر سکتا ہوں..... میں آپ ہے۔" شہاب نے

" سر کوئی ضرورت نہیں ہے۔"

"سنو آفیسرایک منٹ رکو ہمانے بیہ حادثہ نہیں کیا .....وہ کار وہی ہے جس میں بہا <sub>گاس</sub> ہے واپس آئی تھی، تم نے چو کیدار کو اغوا کر کے اس ہے بھی کچھ معلوم کرنے کی کو شش نہیں کی، نہ ہی تم نے میرے شوروم سے کاغذات غائب کئے، تم نے پچھ بھی نہیں کیا آفیر

فاضل دارانے ایک حجو ٹاسابیگ نکالااور اس کی زپ کھول کراہے شہاب کے سانے اُلٹ دیا ..... ہزار ہزار کے نوٹوں کی پانچ گڈیاں باہر نکل پڑی تھیں .... شہاب کا چرہ سرخ ہو گیا ..... یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کادم نکل گیا ہو، فاضل دارانے ایک ایک گذی اٹھا کر د و بار ہ بیگ میں رتھی،اس کی زپ بند کی اور پھر مسکراتی نگاہوں سے شہاب کو دیکھ کر بیگ

" ہما تو وہ ہو ہی نہیں عتی تم اپ طور پر تھانہ انچارج کو ہدایت دے سکتے ہو کہ اصل مجرم کو تلاش کیاجائے۔"

"سر آپ بالکل فکر ہی نہ کریں بھلا کس کی مجال ہے کہ وہ ایسی کوئی کو شش کرے۔" "يهي ميس كهدر راتها آفيسر بع بوده قتم ك جذباتى لوگ زندگى ميس صرف نقصانات ہی اُٹھاتے ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو تااورا بھی تو تمہیں ترقی کی بہت سی منازل طے کرنی ہیں،خودا پے ہی راستوں میں پھر اُٹھااُٹھا کر ڈالو گے تو کیا ملے گا تمہیں۔"

"سر مجھے آپ جیسے لو گوں کی رہنمائی در کارہے۔"

"میں تمہاری رہنمائی کر تار ہوں گا..... کیااب میں مطمئن ہو جاؤں کہ انجھی فاضل وارا۔"منہ ہے اتنے ہی الفاظ نکلے تھے کہ ٹیلی فون کی تھنٹی نج اُٹھی اور فاضل دارانے شباب کوا نظی اُٹھا کر خاموش رہنے کااشارہ کیا، پھراس نے ریسیوراٹھالیا۔

" فاضل داراصاحب ہے گفتگو کرنا جا ہتا ہوں۔"

"بال مين بول رماهول."

"شہنشاہ آپ سے مخاطب ہے۔"

"کیا بکواس ہے کہال کے شہنشاہ ہوتم؟"

"ا نی مملکت کا، اپنی بے تاج مملکت کا شہنشاہ ہوں میں۔" " سڑک چھاپ مسخرے معلوم ہوتے ہو کیا بکواس کرنا چاہتے ہو مجھ سے ؟" "اس حادثے کے بارے میں گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں۔"

"میں نے عرض کیانال کہ اس حادثے کے بارے میں گفتگو کرنے کا خواہش مند ہول-" "تم مجھے پاگل معلوم ہوتے ہو آخر ہو کون؟"

"سوچ لیجئے فاضل داراصاحب اس پاگل کی دیوانگی آپ کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے..... مین قانونی آ دمی نہیں ہوں بلکہ قطعی طور پر غیر قانونی ہوں اور ایک غیر قانونی شخص کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بٹی نے ایک بولیس سارجنٹ کو ہلاک کردیاہے اور قتل کی مجرم ہے ..... آپ کو پتاہے کہ خون کابدلہ خون ہوتا ہے ..... آپ سوچ لیجئے یا تو آپ فوری اطور پر پچاس لا کھ روپیہ اداکر دیجئے، بیر رقم شہنشاہ آپ سے وصول کرے گا،اس پچاس لا کھ ا میں اس نے کئی حصے رکھے ہیں، جن میں ہے دس لا کھ کی رقم اس بیوہ کو بھی ملے گی جس کے سامنے اب دو بچوں کے مستقبل کا سوال ہے؟ اس کے علاوہ شہنشاہ آپ جیسے مجر مول کو کیفر گروار تک پہنچا تا ہے اسے اپنی یہ آر گنائزیشن چلانے کے لئے بھی رقم در کار ہوتی ہے.... بچاس لا که روپے اور فوری فیصلہ ورنہ۔"

اس کے بعد جواب میں فاضل دارانے اپنی شخصیت کو نظر انداز کر کے موتی موتی اور ا گندی گالیاں بکناشر وع کر دی تھیں اور دوسری طرف خاموشی تھی، پھر شہنشاہ کی آ واز اُ بھری۔ " ٹھیک ہے اب اس رقم میں دس لاکھ روپے کا اضافہ کیاجا تاہے، لینی 60 لاکھ اور اس

کے بعد اگر آپ نے مزید بکواس کی تواس حساب سے اس میں اضاف ہو تارہے گا۔" " بیں سمجھ رہاں ہوں گندے کتے تو کون ہے، اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تواشتیاق علی کا سالا ہے .... یعنی وہی زمان اب تو شہنشاہ کی آواز میں مجھے فون کر رہاہے ، کیکن مجھے جانتا نہیں

ہے کہ میں کون ہوں..... تم جیسے گدھوں کو میں چٹلی بجا کر مسل دیا کر تاہوں۔'' " اَكْرِيمَ نواز يُوكسي مشكل مين بيضانا حياجتے ہو تو مجھے يو كي اعتراض نہيں ہے ليكن اس

کے بعد میں تمہیں کل ای وقت فون کروں گا..... ساٹھ لا کھ روپے کی رقم کا انتظام کر لینا ورنہاس کے بعد جو کچھ ہو گاس کے ذیعے دارتم خود ہو گے۔"

"كمامطلب؟"

ا یک بار پھر فاضل دارا نے گالیاں بگیں اور پھر فون بند کر دیا..... شہاب سوالیہ نگاہوں سے اے دیکھے رہاتھا۔

"کون تھاسر؟"شہاب نے سوال کیااور فاضل دارااہے گھورنے لگا، پھر غصیلے انداز بدلا

"ہو تا ہے بھی بھی ایسا ہو تا ہے۔ … سڑک پر بھو نکنے والے کتے بھی کا ٹنے کے لئے دوڑ نے لگتے ہیں، لیکن کتوں کو با آسانی گولی ماری جاعتی ہے۔ … اصل میں شہیں علم نہیں ہے اشتیاق علی کے مسلے میں نہ جانے کیوں لوگوں نے مجھے کھلونا بنار کھا ہے۔ … اشتیاق علی کا ایک سالا ہے زمان نام ہے اس کا بے غیر ت اور ذکیل قتم کا انسان ہے … میں وہاں از راہ، خدا ترسی گیا تھا اور میں نے اس کی بیوہ کو دولا کھ روپے دینے کی کوشش کی تھی … جوان عورت تو اپنا مستقبل جانتی ہے ۔ لیکن اشتیاق علی تو اپنا مستقبل جانتی ہے ۔ لیکن اشتیاق علی کی ماں جذباتی ہوگئی، اس نے مجھے ٹھر او یا بعد میں پھر اس عورت کا بھائی میرے پاس آیا اور اس نے وہ دولا کھ روپے ہے وصول کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے دھکے دے کر کا کھا دیا … سے صورت حال۔ "

سر آپ فور أاس كے بارے ميں رپورٹ تيجئے،اس وقت بھى كياو،ى رقم مانگ رہاتھا؟" " ہاں ليكن فكر كى بات نہيں ہے اس جيسے چوہے مير اليچھ نہيں بگاڑ سكتے، ميں خود د كھ اگلا سے۔"

"توسر مجصا جازت؟"شہاب کی جیسے سانس چھولی ہوئی تھی۔

"سنویه پانچ لا که روپ میں اور آفیسر تم پانچ لا که روپ کی قیمت ضرور جانتے ہوگے تمہاراکام بیہ ہے کہ صورت حال کو مکمل طور پر اپنے کنٹر ول میں کر واور ان سارے معاملات کواپنے طور پر سنجال لو۔"

" "سرآپ کو بالکل بے فکر رہنا چاہے میں اب میری ذمے داری ہے۔ "شہاب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

" تواس کے لئے کیا تھم ہے سر؟ کیا میں اے کر فار کرلول؟"

" نہیں اے میں خود دیکھ لول گا۔"

"سرٹھیک ہے لیکن کوئی غیر قانونی کام نہ کیجئے گا۔"

"تم فکرمت کرو.....میں سب پچھ سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا کرناہے۔" "تو پھر مجھے اجازت؟"

"بال تم جاؤ .....اب میں نے اپنے مفادات کی نگر انی تمہارے سپر دکر دی ہے ..... ہما پر کوئی آئی آئی نہیں آئی جائے ..... ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے ملک سے باہر بھیج دول ..... بہت دن سے مجھ سے تقاضا کر رہی ہے کہ روم جانا چاہتی ہے ..... میر اخیال ہے میں اسے پچھ دنوں کے لئے روم روانہ کر دیتا ہول .... سیر وسیاحت بھی کرلے گی اور اس دور ان بے تمام معاملات بھی نمٹ جائیں گے۔"

"جی سر -"شہاب نے کہااوراس کے بعدوہ فاضل داراہے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔

**舎** 

زمان ایک بد کردار اور اوباش نوجوان تھا۔۔۔۔۔ اشتیاق علی کی بیوہ صوفیہ اس پر ذرا بھی اللہ نہیں کرتی تھی۔۔۔۔۔ زندگی میں بھی زمان کام نہیں آیا تھا۔۔۔۔۔ بس واجبی سی ملا قاتیں اللہ نہیں اس سے لیکن اس وقت نہ جانے کس منصوبے کے تحت یہاں آگیا تھا۔۔۔۔۔ ابتدائی چند اور تواس نے خاموثی سے گزار ہے۔۔۔۔ بڑی سرگر می سے سارے معاملات میں حصہ لیتار ہا، گین اس دن سے اس کا موڈ بہت زیادہ گڑ گیا تھا۔۔۔۔ جب قیصر جہاں لیعنی اشتیاق علی کی والدہ بنے وہ دو لا کھ روپے ٹھکراد یئے تھے۔۔۔۔۔ زمان نے ان لوگوں کو یہ تو نہیں بتایا تھا کہ وہ خود بال بہنچا تھااور بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، لیکن واپس آنے کے بعد اس کا موڈ بہت زیادہ برا بھی اس نے پر پر زے نکالا گیا تھا، لیکن واپس آنے کے بعد اس کا موڈ بہت زیادہ برا بھی انہ کی سے گزار سے بھی اس نے موفی سے گزار سے بھی ایک دون خاموشی سے گزار سے بھی ایک دون خاموشی سے گزار سے بھی انہ کی دون ناموشی سے گزار سے بھی اس نے موفید سے کہا۔

"صوفیہ کچھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچاہے تم نے ..... کیا خیال ہے کیا یہیں ا اُت گزاروگی یا پھر میرے ساتھ چلناہے تہمیں؟"

"تههارے ساتھ کہاں چلوں گی میں؟"صوفیہ نے کہا۔

'' تو یہاں کیا جھک مارو گی …… اب اس گھر ہے تمہارا کیا واسطہ …… میں تمہیں یہاں ۔ حمد میں "'

" د کیھو۔۔۔۔۔ زمان۔۔۔۔ ساری باتیں اپنی جگہ ، یہ خاتون جو میری ساس ہیں۔۔۔۔ میری ماکی جگہ ہیں۔۔۔۔۔ اشتیاق علی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔۔۔۔ میں انہیں تبھی تنہا نہیں

حپھوڑ سکتی۔"

"تہبارا دماغ خراب ہے .... تہبارے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق مجھے حاصل ہے ... تم بھلاات بارے میں کیا فیصلہ کر سکتی ہو۔"

"کمال رتے ہو ..... جب میں نہیں چاہتی تمہارے ساتھ جانا تو کیاتم مجھے زبردی چلو گر؟"

"میں تمہاری آنکھیں کھولناچا ہتا ہوں صوفیہ۔"

"كمامطلب"

"اس بری بی نے ناگن کی طرح ہر چیز پر قبضہ جمار کھاہے ..... کیاتم مجھے بتانا پیند کروگ کہ اشتیاق علی کا بنک بیلنس کیاہے؟اس کی کتنی جائیدادہے؟ کیا کیا کچھ بنار کھاہےاس نے؟" "تمہیں یہ بتانا کیاضروری ہے؟"

'' ہاں اس لئے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہار استعقبل تباہ ہو جائے ۔۔۔۔۔ یہ بڑی بی جس قدر چالاک نظر آتی ہیں مجھے تم یقین کروصو فیہ تہہیں در در کی بھیک منگوادیں گی ہیں۔'' ''فکر مت کروز مان۔۔۔۔ تم سے اس وقت بھی کچھ نہیں مانگوں گی میں۔''

" پتانہیں تمہارے دل میں میرے لئے کیا ہے ..... مجھ سے بڑا ہمدرد تمہار ااور کون بوسکتا ہے، اس دُنیا میں ..... تم نے دیکھا نہیں ..... بڑی ٹی نے دو لاکھ روپے کس طرح شمکر ادیجے .....اس کا ایک ہی مطلب ہوسکتا ہے۔"

''کیا؟''صوفیہ نے بوچھا۔

"ا شتیاق علی کا بنایا بہت کچھ ہو گا جو ان کے پاس محفوظ ہے ..... بیر اپنا مستقبل محفوظ ہے ..... بیر اپنا مستقبل محفوظ ہے .....

" و یکھوز مان ہمارے گھر کے معاملات ہم تک ہی رہنے دو ..... میں نہیں چاہتی کہ تم اس مسکلے میں کچھ بھی کرو۔"

"اگرتم نہ بھی چاہو تواس سے کیا فرق پڑتا ہے ..... میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارے مفادات کا نگراں ہوں۔"اتنی دیر میں قیصر جہاں کمرے میں آگئیں. ....انہوں نرکھا

"زمان ... ٹھیک ہے .... میں مانتی ہوں کہ صوفیہ تمہاری بہن ہے کیکن بیٹے ہما<sup>ت</sup>

ہے کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اب تمہیں اپنے گھر میں رکھیں ..... جاؤا بناراستہ ناپو، بچیوں آگر افی اللہ کے سپر دہے ..... ہم دونوں ان کی خدمت کریں گے۔"

آگرائی اللہ کے سپر دہے ..... ہم دونوں ان کی خدمت کریں گے۔" "دیکھو ..... محترم خاتون ..... بزرگی میں انسان کواپنی بزرگی کاخوداحترام کرنا پڑتا ہے، رکوئی شخص اپنی عزت کرانانہ جانے تو پھر اسے بہت برے حالات کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔" "کررہے ہیں بیٹے برے حالات کاسامنا ..... آج آگر ہمارے رکھوالے ہوتے تو تم اس رح مجھے ہے بات نہ کرتے۔"

"میں نے تو نہیں چھین لئے آپ کے رکھوالے ..... ہر انسان کو موت آتی ہے مر جاتا ہے.... اشتیاق علی کی زندگی آتی ہی تھی .... اب حادثہ یا واقعہ جو پچھ بھی ہوا ہواس کا ذہبے کہ اشتیاق علی نے کیا کہ میں تو نہیں ہوں، دیکھئے محترمہ، مجھے شر افت سے بتاد ہے کہ اشتیاق علی نے کیا ہے چھوڑا ہے .... جو آپ نے دبار کھاہے؟"

''اگر ایسی کوئی بات ہے تو بہر حال وہ میر ابیٹا تھا۔۔۔۔ کیوں دل د کھارہے ہو زمان۔۔۔۔۔ لد کی لا تھی ہے آواز ہوتی ہے۔۔۔۔الی باتیں مت کرو۔۔۔۔ بس اب میں نہیں چاہتی کہ تم آب منٹ بھی یہاں رہو۔''

''کون نکالے گا مجھے یہاں ہے۔۔۔۔۔اشتیاق علی پولیس میں تھا۔۔۔۔۔خاصی طویل سروس ہاس کی،اس کے واجبات اے ملیں گے اس کے علاوہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پولیس' ارجنٹ صرف شخواہ پر گزارا کر تا ہو۔۔۔۔ میں یہ تمام حقائق معلوم کئے بغیر یہاں سے نہیں اوک گاور تم کیا سمجھتی ہو بڑی بی ۔۔۔۔ کیا میں صوفیہ کو اب تمہارے پاس چھوڑ دوں گا۔۔۔۔ میں یا دونوں بچیوں کو بھی لے جاؤں گا اور صوفیہ کو بھی لے جاؤں گا۔۔۔۔ اشتیاق علی کے جبات صوفیہ کو بھی لے جاؤں گا۔۔۔۔ تم ای چکر میں ہو گی کہ اس کی سروس کی جور قم ملے اسے بھی رپ کرلو۔''

"لعنت ہوتم پر ..... ظاہر ہے تم ان تمام باتوں کو کیا جانو ..... ماں سے یہ بات کر رہے اکہ وہ جیٹے کے واجبات کے چکر میں ہوگی اور اگر ایباہے بھی تو تم بے فکر رہو ..... ان میں سے کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں لگنے دوں گی میں۔"

" چرد میشا ہوں .... کون مجھے یہاں سے نکالتاہے۔"

"سوچ لوزمان ..... بید مت کهنا که تمهارے ساتھ براسلوک کیا گیا۔"

"سوچ لیاہے **میں ن**ے۔"

" تو ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ میں ابھی آتی ہوں۔" قیصر جہاں نے کہااور اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔۔۔۔۔زمان، صوفیہ کو گھورنے لگا تھا۔

" تمہاراخون اتنا سفید ہو جائے گا ..... مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ "

"تم بہت براکررہے ہوزمان.....میں سمجھتی ہوں کہ تم پیر سب پچھ کیوں کررہے ہو\_" "کیا سمجھتی ہوتم؟"

"بس زمان ..... میری زبان نه کھلواؤ .....سب کو جانتی ہوں اور انچھی طرح جانتی ہوں۔" "صوفیہ بیہ عورت تمہار استقبل تباہ کردے گے۔"

"میری تقدیر میں جو کچھ بھی لکھاہے وہ ہو کر رہے گا ....نداسے تم بدل سکتے ہواور نہ آ.... "

" یہ گئی کہاں ہے۔" زمان نے کہااور ہاہر نکل آیالیکن قیصر جہاں نے کام دکھادیا تھا۔۔۔۔۔
معلے کے ایک بزرگ اپنے وو بیٹوں کے ساتھ آگئے تھے۔۔۔۔۔ دونوں بیٹے ہٹے کئے اور طاقتور
نظر آرہے تھے۔۔۔۔۔ زمان نے انہیں دیکھا اور ایک لیچے کے لئے بو کھلا کر رہ گیا۔۔۔۔۔ ستارے
گردش میں تھے اور اسے نہ جانے کیوں یہ احساس ہور ہاتھا کہ وقت سازگار نہیں ہے۔۔۔۔۔اس
نے پھر بھی ہمت سے کام لیااور بولا۔

"جي فرمائي .... كيب تشريف لانا موا؟"

"بیٹے ..... یہ قیصر جہال ہماری بہت ہی محترم بہن ہیں اور اس فت ہم لوگ اپنا فرض جانتے ہیں ....ان کا کہنا ہے کہ تم انہیں پریشان کررہے ہواور سوفیہ بیٹی کو بھی۔"

"آپ کو علم ہے کہ میں صوفیہ کا بھائی ہوں؟"

"بالسبهميل علم ہے۔"

" تو پھراس کے بعداس بات کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ اس طرح گھریں منہ اٹھائے چلے آئیں ..... آپ کو علم ہے کہ صوفیہ عدت میں ہے اور عدت کے دوران کی غیر مر د کی صورت نہیں دیکھی جاتی۔"

"بیرسارے فیصلے ہم خود کرلیں گئے بیٹے ..... پہلے تم بیہ بناؤ کہ تم یہاں ہے کتنی دیریس جارہے ہو؟" بزرگ نے کہا۔

" یہ گھرمیری بہن کا ہے۔ ... مجھے کون یہال سے نکال سکتا ہے۔ "صوفیہ بھی ہاہر آ ٹنی تھی .... زمان نے اسے ڈائٹ کر کہا۔

''صوفیہ کیاند بہب کوہھی بھول گئیں ، ہمہیں غیر ول کے سامنے اس طرح آنا جا ہے۔'' ''دور جو کھڑے میں نال زمان ..... یہ مجھے بہن کہتے ہیں اور میں انہیں خلوص دل سے بھائی سمجھتی ہوں۔''

"تم کیا سمجھتی ہواور کیا نہیں سمجھتی …… میں سیسب کچھ نہیں جانتا…… چلوا ندر جاؤ۔" " نہیں صوفیہ بیٹی … . ذراایک مشکل ہے وہ حل کرتی جاؤ۔" بزرگ نے کہا۔ "جی چلاجان۔"

" زمان میال جو پچھ کہدرہے ہیں یا کررہے ہیں ..... کیاتم اس سے اتفاق کرتی ہو؟" " پچاجان ..... ہم اپنے معاملات نور دیکے اپ ہے ہں ..... ہمیں زمان کی ضرورت نہیں ہے. ... بیرز بردستی یہاں ہیں اور زبردستی یہیں رہنا جاہتے ہیں۔"

"زبروسی۔"بزرگ نے کہا۔

"جی ... شایدیه بهاری اس وفت کی تنهائی سے فائدہ اُٹھانا چاہتے ہیں۔" "جی معربت کی میں میں میں میں میں ایک میں انتہائی کے انتہائی کے انتہائی کے انتہائی کے انتہائی کے انتہائی کے انتہا

'''منر بیٹے تم تنہا کہاں ہو ..... ہم جو ہیں تنہارے ساتھ ..... چلوز مان میاں ..... فور أا پنا ماز وسامان أٹھالواور بیہاں سے نکل جاؤ۔'' ہزرگ نے کہا۔

"اوراگرابیانه کروں تو؟"

" تو پھر بیہ فرائض ہم سمر انجام دیں گے۔" دونوں نوجوان آگے بڑھے اور زمان ڈر گیا۔ " ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ بہن کے گھر میں یہ غنڈہ گردی ہور ہی ہے ۔۔۔۔۔ دیکھ لوں گاایک ایک ۔۔۔۔زمان ہے میرانام۔"

'' پہتھ ہے بیٹا ساز و سامان یا خالی ہاتھ ہی بہن کے گھر آگھے ہو جو ہے وہ اُٹھالو۔''
'' میں آپ لوگوں کو ۔۔۔۔۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لوں گا۔''زمان نے کہااور اپنا
ہوٹا سااٹیجی کیس اٹھا کر باہر نکل آیا ۔۔۔۔ غصے ہے اس کاخون کھول رہا تھا۔۔۔ بہت بڑا جرم تو
م نے اب تک نہیں کیا تھا، لیکن طبیعت جرائم پیشہ ضرور تھی۔۔۔ گھر ہے باہر نکا تو یہ سوچ
۔ نکا تھا کہ ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لے گا۔۔۔ قیصر جہاں ذراسکون ہے رہ کر تو دکھادیں
م گھر میں۔۔۔۔ گل عبور کرکے وہ مین روڈ میں نکل آیا۔۔۔۔ مین روڈ پر ایک پیلی نیکسی کھڑی

ہوئی تھی، جو شارٹ ہو کر آ گے بڑھی اور زمان کے قریب پہنچ گئی..... ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بھیانک سی صورت کے آدمی نے کہا۔

" " منکسی چاہئے صاحب؟" زمان نے چونک کر اسے دیکھا سیسٹ پر بیٹھا ہوا مخص در وازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا سسہ زمان نے دوقدم آگے بڑھا کر کہا۔

" نہیں مجھے نیکسی نہیں چاہئے۔"

'' پیچھے سے اتر نے والے محتص نے کہااور '' پیچھے سے اتر نے والے محتص نے کہااور زمان کواس کے ہاتھ میں پستول نظر آگیا۔۔۔۔۔زمان کانپ کررہ گیا تھا۔

"اس میں صرف چند جوڑے کپڑے ہیں اور کچھ نہیں۔"

"مگراٹیچی کیس کے ساتھ تم تو ہو۔"

" کک....کیا؟"

'' سرم ک چل رہی ہے ۔۔۔۔۔زیادہ گڑ بڑ مت کر و۔۔۔۔۔ ورنہ سینے میں سوراخ کر دوں گا۔'' پیتول والے شخص نے کہا۔

'' میں نے کہاناں اٹیجی کیس کے ساتھ تہمیں بھی چلنا ہے۔'' اس نے آگے بڑھ کر ''میں نے کہاناں اٹیجی کیس کے ساتھ تہمیں بھی چلنا ہے۔'' اس نے آگے بڑھ کر

زمان کاکالر پکڑااوراہے پیچیے دھلیل کر ٹیکسی میں داخل کر دیا۔۔۔۔۔زمان ارےارے ہی کر تارہ گیا تھالیکن اس شخص نے پیتول کی نال، زمان کی کمرے لگا کر خود بھی بیٹھ کر دروازہ بند کرلیا

اوراس کے بعد میسی برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی .....زمان کے ہوش وحواس کم ہور ہے ۔ تھے..... یہ کیا ہور ہاہے ..... وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، پھر وہ خاموش ہی جیٹارہا تھا....

ختک ہونٹوں پر زبان پھیر کروہ سوچ رہاتھا کہ کیا ہے کام بھی قیصر جہاں نے کیا ہے ۔۔۔۔۔ بڑی بی اس قدر تیز ہیں ۔۔۔۔ اے اندازہ نہیں تھا۔۔۔۔ بہر حال وہ ٹیکسی میں خاموثی ہے بیٹھارہا چھ جب ٹیکسی فاضل دارا کی کو تھی میں داخل ہوئی توزمان ایک بار پھر چونک پڑا۔۔۔۔۔ ٹیکسی اندر

جب وں مار کے گئے اور اس کے بعد پستول والے شخص نے اسے اتر نے کے لئے کہا۔ جاکر رُک گئی اور اس کے بعد پستول والے شخص نے اسے اتر نے کے لئے کہا۔

''مم ...... مگر بات تو بتادے پیارے بھائی ..... یہ تو فاضل داراصاحب کی کو تھی ہے۔'' جواب میں اس شخص کے اُلٹے ہاتھ کا تھیٹر زمان کے منہ پر پڑاتھااور اس کے بعد زمان کو تھیٹے ' ہو کے اندر لے جایا گیااور اس بڑے کمرے میں پہنچادیا گیا، جہاں فاضل داراا یک صوفی پ

بیٹاپائپ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا ۔۔۔۔۔ زمان کو بیہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ اسے جس انداز میں لایا گیا ہے ۔۔۔۔۔ وہ مجر مانہ ہے اور اس طرح کسی کو اغوا کر کے لانے والے اسے کسی نیک مقصد کے تحت تو نہیں لائے ہوں گے ۔۔۔۔۔ اس کے اوسان خطا ہورہے تھے، اس نے لڑگڑ اتی ہوئی آواز میں کہا۔

"بی سب کیاہے؟ فاضل داراصاحب مجھے اس طرح یہاں کیوں لیا گیاہے؟" فاضل ارانے منہ سے دھوال چھوڑا پھر مسکرا تاہوا بولا۔

"تم دولا کھ وصول کرنے کے لئے میرے پاس آئے تھے..... مسٹر زمان اور میں نے نہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ جو شخص اپنی مارکیٹ اس طرح مطالب وہ کام کا آدمی ہو سکتا ہے.... تم نے بچاس لاکھ کے ساٹھ لاکھ کردیئے ں اسسائی ڈیئر مسٹر شہنشاہ۔"

"جی۔"زمان حیران کہجے میں بولا۔

"کیکن بے و قوف کے بچے ہوتم ..... مجھ سے اس قتم کی حرکت کرنے سے پہلے متہیں ضل دارا کے متعلق معلومات حاصل کر لیٹی چاہئے تھیں۔"

کس قشم کی حرکت ..... فاضل داراصاحب ..... میں نے تو پچھ بھی نہیں کیا۔ "زمان یادی لیجے میں بولا۔

"شہنشاہ کی حیثیت سے مجھے فون کر کے پچاس لا کھ تم نے نہیں طلب کئے تھے؟" "جہوں"

> "اداکاری مت کرو.....میری آئکھیں بہت گہرائیوں میں دیکھتی ہیں۔" "لل.....لیکن فاضل داراصاحب۔"

" بورے پچاس لا کھ دوں گا تمہیں میری جان ..... فکر کیوں کرتے ہو ..... کیوں پچاس کھ لو گے نال؟"

"آپ یقین کریں ..... آپ کونہ جانے کیاغلط فہنی ہور ہی ہے۔"

" خیر تم جو کچھ بھی کہہ لو ..... دادل بند کر دوا ہے ..... ہاتھ پاؤں باندھ کر، نیجے تہہ نے میں ڈال دو ..... میں اے پیاس لاکھ دے کر ہی رخصت کروں گا۔"

''د کیکھئے۔۔۔۔۔ فاضل دار اصاحب۔۔۔۔ مم ۔۔۔۔ مم ۔۔۔۔ میں ۔۔۔ میں تو میں تو ہے ہی۔۔۔۔

ان لو گول نے بھی مجھے گھرہے اُکال دیا ہے۔''جواب میں فاصل دارانے قبقہہ انگایا تھا پجرائی

"تم اوگ سوچتے ہوکہ یہ دولت جو ہم لوگول نے کمائی ہے .... بس ایول بی جاری جیب تک پہنچ گئی ہے ۔۔۔۔ اس کے لئے ہمیں کیا پچھ کرنا پڑتا ہے ۔۔۔۔ تم جیسے عکم اور ناکارو لوگ نہیں سوچ سکتے .....تم حچھوٹے چھوٹے ذہنوں کے مالک نید سمجھتے ہوکہ آسانی ہے تم یہ سب پچھ جا تھل کر کتے ہو ..... داول منہ کیاد مکھ رہاہے لے جااہے ..... بند کروے اور جو پکھ میں نے کہانے وہی کرنا۔" پھر زمان دہائیاں دیتارہا ،.... گر گڑا تارہا تھا، ہاتھ جوڑ جوڑ کرمعافی ما نگتار ہاتھا سیکن دادل اور فریدخان نے اسے پکڑااور اسے ساتھ لے کر چل پڑے ..... تھوڑی و ریے بعد اے ایک تہہ خانے میں اتار دیا گیا۔ ... یبال پہنچنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤل ریتی رسی سے جکڑو یے گئے اور جب زمان نے چیخے اور شور مچانے کی کو شش کی تو اس کے مند پر ٹیپ بھی لگادیا گیا تھا۔"

« تو عظیم شہنشاہ اب تم یہاں آرام کرو۔" دادل نے کہا پھر وہ اور فرید خان اے تچھوڑ كر باہر نكل آئے ..... فاضل دارا اپنے كمرے ميں موجود تھا..... اس نے ان دونوں كو و یکھا ....اس کے چہرے پراب بھی خاصی اُجھن کے آثار نظر آرہے تھے، فرید خال نے کہا۔ "سر..... آپ کا خیال ہے کہ اس نے شہنشاہ کی حیثیت سے آپ کو فون کیا تھا؟"

فاضل دارانے کو کی جواب نہیں دیا تھا ..... ویر تک وہ سوچتار ہا پھراس نے کہا۔ ''اس کا فیصلنہ تواسی وقت ہو گاجب دوبارہ شہنشاہ کافون نہ آئے۔''

'' فضول ہاتوں ہے گریز کر و ..... میں لیکن ..... ویکن کے موڈ میں نہیں ہوں۔''

يچررات ہو گئی..... فاضل داراا پنی آرام گاہ میں کسی زخمی چیتے کی مانند ٹہل رہاتھا

فرید خان اس کے پاس موجود تھااور خامو ثی ہے فاضل دارا کی بے چینی کو دیکھ رہا تھا پھر ا<sup>س</sup>

" سر سسه میراخیال ہے ۔ " آپ نے صحیح جگه ہاتھ رکھ دیاہے ۔۔۔۔اب کسی شہنے؛ کا فون نہیں آئے گا۔" فاضل دارا کے ہو نٹول پر مدہم مدہم می مسکر اہٹ تھیل گئی،اس نے کہا۔

"میں نے تم سے پہلے بھی کہاتھا۔ فریدخان کہ میں نے یہاں تک کا سفر کسی گھوڑے م بیٹھ کر نہیں کیاہے .... مشقت کی ہے میں نے . ...ان جیسے چوے اگر مجھیے نقصان پینجادیں تو پھر مجھے خود نشی کر لینی چاہئے..... معاملہ اگر باباکانہ ہو تا تو میں کسی قیمت پران لو گول کوا تنا موقعه نه دیتالیکن میں نہیں چاہتا کہ بابا کی طرف شک کی ایک بھی نگاہ پڑے۔''

"جی سر ….. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے ….. میر اخیال ہے اب نسی شہنشاہ کا فون نہیں ، آ ئے گا۔'' فاضل دارا کے ہو نٹوں پر مشکراہٹ سپیل گئی لیکن اس وقت نیلی فون کی تھنٹی بجی تعلی اور فاصّل دارا کی مسکراہٹ فور آہی سکڑ گئی تھی۔ ایک کمیحے تک وہ خو فزدہ نگا ہوں ہے۔ فون کودیکھنار ہلاوراس کے بعد آگے بڑھ کراس نے ریسیوراُٹھالیا۔

"فاصل دارا۔" دوسری جانب سے وہی جانی پہچانی آواز سائی دی اور فاصل دارا سکتے میں رو گیا۔

" بولتے کیوں نہیں فاضل دارا؟"

"كون ہو؟"

"اوه تم؟"

"ہاں..... کیافیصلہ کیاہے تم نے؟"

'' تمہارا د ماغ خراب ہے ..... تم کیا سمجھتے ہو، کیا میں تہمیں ساٹھ لاکھ روپے دے

« نهیں ..... فاضل دارا.....اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم اٹنے شریف آدمی نہیں ہو لیکن شاید تم نے اس معاملے کوبہت آسان لیاہے۔''

''د میکھو..... مجھ سے آگر ملا قات کرو..... مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا جاہتے ہو؟'' جواب میں فاصل دارا کو قبقہہ سائی دیاتھا، پھر دوسر ی طرف سے آواز آئی۔

> ''اوراس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ تما کیک ذبین آ دمی ہو۔'' "کیامطلب ہے تمہارا؟"

> > "میں تم سے ملنے آؤل گا۔"

"میں دوسری قتم کا آدمی ہوں، اگرتم واقعی مجھ سے تعاون کرنا چاہتے ہو تو مجھ ہے

" ٹھک ہے.....کل..... کس وقت ملا قات کرو گے مجھ سے؟"

"جب جامو-"فاضل دارانے جواب دیا۔

«کہاں پہنچناہو گا؟"

"يهال ميري كوتهي مين آجاؤ-"

"کیاتم یا گل ہو گئے ہو فاضل دارا؟" دوسری طرف سے آواز آئی اور فاضل دارا ریسیور کو گھورنے لگا، پھراس نے کہا۔

" پھرتم کہاں جاہتے ہو؟"

" يه بھي كل كياره بيج تمهيس فون پر بتاؤل كاليكن ايك بات كاجواب دو ..... كياتم مجھ ساٹھ لا کھ روپے اداکرنے کو تیار ہو؟"

" به فیصله توتم سے ملا قات کے بعد ہوگا۔"

" ٹھیک ہے فاضل دارا..... کل گیارہ ہجے میں حمہیں پھر فون کروں گا..... کل ٹھیک دن کو گیارہ ہے۔" دوسری طرف سے آواز بند ہو گئی ..... فاضل دارا چند کمحات ریسیدر ہاتھ

میں لئے کھڑارہا، پھراس نے مایوس نگاہوں سے فرید خان کو دیکھااور بولا۔

"سر! کیا کہہ رہاتھا؟" فاضل دارانے فرید خان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر کچھ دریفاموش رہے کے بعداس نے کہا۔

"اس کا مطلب ہے کہ زمان نے وہ فون نہیں کیا تھا۔ زمان کی آوازاس سے بالکل مختلف

ہے ..... میں نے خاص طور سے اس بات پر غور کیا تھا۔"

"سر!زمان جس جگه کا آ د می ہے،وہاس انداز میں بات کر نہیں سکتا۔" "ہونہہ پھر کون ہوسکتاہے؟"

"ایک اور شخص میرے فرہن میں آتا ہے۔" فرید خان نے کہا۔

" وہی یولیس آفیسر!شهاب ثا**قب۔**"

"اوه ..... د فر ہوتم ..... بالكل بے و قوف ..... وه اب جمار ا آدمى ہے ..... يوں سمجھ لوك اب وہ ہمارے لئے کام کررہاہے۔"

"سر ..... آپ کواس کاماضی یاد ہے ..... آپ کواس کے بارے میں تمام تفصیل فراہم

کی تھی میں نے؟"

"سب کھے پتاہے مجھے ..... بہر حال وہ میرے خلاف نہیں جاسکتا۔"اس بات کا مجھے

یقین ہے کیکن میہ شہنشاہ اس نے مجھے ذہنی طور پر پر بیثان کر دیا ہے ..... میہ کون سی بلا گلے پڑ گئی ..... باقی لوگ تو نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن یہ بلیک میلر۔" فاضل دارا گہری گہری

سانسیں لینے لگا ..... کافی دیراس طرح گزر گئی پھراس نے کہا۔ " تھیک ہے تم آرام کرو۔" فرید خان چلا گیا..... فاصل دارا تھوڑی دیر تک سوچتار ہا

اوراس کے بعد کسی خیال کے تحت اس نے ٹیلی فون کاریسیور اٹھاکر ایک نمبر ڈائل کیا..... تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی۔

"ن ڈاؤن کلب۔"

"ہما فاصل دارایہاں موجودہے؟" "کون صاحب بول رہے ہیں؟" "فاضل دارا\_"

"جي سر إبهاني بي موجود بين."

"اوراس كابادى گاردى؟"

"وه بھی اپنی جگہ مستعدہے.... کیامیں انہیں بلاؤں؟" " نہیں ..... شکر ہیں۔" فاضل دارا نے فون بند کر دیا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر گہری گهری سائسیں لگنے لگا۔

سن ڈاؤن کلب، شہر کے معزز لوگوں کا کلب تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لفظ معزز کا مفہوم بدل چکاہے ..... جو دولت مند ہو وہی معزز اور مہذب ہو تاہے، چنانچہ تمام تہذیب یافتہ لوگ سن ڈاؤن کلب کے ممبر تھے .....ویے بھی سن ڈاؤن میں تھوڑ اساا قدار کا خیال رکھا جاتا تھا.....اس وقت بھی اس کی رونق شباب پر تھی.....متعلّ ممبر اور ان کے مہمان اپنے

"لوگوں کا خیال ہے کہ میں جس کی جانب متوجہ ہوجاؤں وہ مجھے بھی نظر انداز نہیں کر تااور میڈم یہاں پورے کلب میں جھے آپ جیسی کوئی پر و قاراور حسین شخصیت نظر نہیں آئی، جس کے ساتھ میں بیٹھ کر تھوڑا ساوقت گزار لوں۔ "ہما فاضل دارائے گھور کراسے دیکھا..... یہ اندازہ تو اے ایک لمحے میں ہو کیا تھا کہ یہ شکل اجنبی ہے اور کوئی اجنبی ہی یہ حرکت کر سکتا تھا، لیکن نوجوان کے الفاظ نے اس کے ذہن کوزیادہ خراب نہ ہونے دیا.... یہ الفاظ اسے ایک چیلنج محسوس ہوئے تھے اور اس وقت موڈ شاید پچھ خوشگوار تھا کہ وہ اسے فاموشی سے دیکھتی رہی پھر بولی۔

"عجيب دعويٰ ہے آپ کا؟"

"لکین حقیقت ہے دور نہیں؟"

''انساناگراپنے بارے میں خود فیصلے نہ کر سکے توسمچھ لیجئے کہ اسے دُنیامیں رہنے کا کوئی نبیر "

"وری گذ ..... گویالو گول نے آپ کودل بھر کرہے و قوف بنایاہے۔" ہما بولی۔

"بےوقون؟"

"جي ٻال ... ورنه آپ کواپن بارے ميں اس قدر خوش فنهي ند موتى۔"

"محترمہ! میں آپ کی آنکھوں میں بھی اپنے لئے پیندیدگی کے جذبات دیکھ رہا ہوں۔"
"ہاں ۔۔۔۔ جنگل میں بہت سے جانور خاصے خوبصورت ہوتے ہیں۔۔۔۔ انسان انہیں
دیکھ کرخوش ہوتا ہی ہے۔"

"كُويا آپ مجھے جنگل كا جانور كہنا چاہتى ہيں۔"

"ارے شیس شیس سیس آپ کی بات ہے اتفاق کررہی ہوں میں۔"ہا کے ذہن میں اوپاک ہیں۔ اتفاق کررہی ہوں میں۔ "ہا کے ذہن میں اوپاک ہی شرارت آگئی۔

"شكرىيىس" آپ نے بيە نہيں يو چھاكە ميں كيا بييۇل گا؟"

"وہ ایک عام می بات ہوجائے گی ....کیوں نہ ہم باہر کھلی ہوامیں چلیں۔اب آپ جیسی شخصیت اگر اس انداز میں سامنے آجائے تودل میں بہت می خواہشیں بھی بیدار ہو جاتی ہیں۔"
"اس پذیرائی کے لئے شکر گزار ہوں۔"

"آئے باہر ذرا ..... تھوڑی دیریک گھومتے ہیں ..... ویسے آپ اس کلب میں مجھے ا اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟"

"جی ہاں ..... بیہ بات تو بالکل درست ہے ..... بس ایسے ہی ایک کرم فرما کے ساتھ زراً "

"وه كرم فرماكهال بين؟"

''اپنی تفریحات میں مشغول ہیں .... میں تبھی کسی کواپنے سر پر مسلط کرنا پیند نہیں تا۔''

"آئے چلتے ہیں۔" ہمانے کہااور نوجوان کے ساتھ اُٹھ گئی .....کلب کے دونوں سمت خوبصورت لان بناہوا تھا ..... کلب کے دونوں سمت خوبصورت لان بناہوا تھا ..... سوئمنگ بول بھی تھا، لیکن رات کے وقت میہ حصہ عموماً و بران ربتا تھا ..... باہر کی ہوا کافی خوشگوار تھی ..... ہمانے باہر نکلتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے دادل کو بھی اُٹھنے کے لئے کہہ دیا تھا اور اس کے بعد وہ کلب کے عقبی جھے کی جانب چل پڑی .....اس نوجوان کو تھوڑا سا سبق دینا بہت ضروری تھا ..... بس ترنگ ہی تھی جو ہمانے سے فیصلہ کر لیا تھا .... بہر حال وہ آ ہت ہا ہت چلتی ہوئی آگے بڑھتی ربی پھراس نے کہا۔

"نام کیا ہے آپ کا؟"

"ہنی\_" نوجوان نے جواب دیا۔

حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تو معاف کیجئے گا ..... یہ ایک غیر معیاری بات ہے۔" "تم اُلو کے پٹھے ہو۔"ہمااپنے آپ کونہ روک سکی۔

"جی-"نوجوان حیرت ہے بولا۔ اتن ویر میں دادل قریب بینج کیا تھا۔ جانے کہا۔

"وادل اسے مارو.....ا تنامار و کہ اس کی زبان ووبارہ کبھی کسی لڑکی کے سامنے اس انداز میں نہ کھل سکے۔"

"ارے ..... ارے ..... ارے ..... کیا بد تمیزی ہے ہیں۔ " نوجوان بو کھلا کر بولا کیکن دادل کے لئے ہماکا حکم زندگی اور موت کا درجہ رکھتا تھا .....اس نے دونوں ہاتھ پھیلا لئے اور خونخوار نگا ہوں سے نوجوان کو دیکھنے لگا..... ہما پھر بولی۔

"کتے کے بچے ۔۔۔۔ آج تک کمی کو میری اس طرح تو ہین کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔۔۔۔ تو ہین کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔۔۔۔ تو نی کی ہے۔۔۔۔ وہ صلہ ملے گا تجھے کہ پھر کبھی کمی الڑکی کے سامنے اپنے آپ کو گلفام بناکر پیش کرنے کی جرات نہیں کرسکے گا۔۔۔۔ وادل کیا دیکھ رہا ہے، مار اسے۔"ہمانے کہااور دفعتاداول نے پنج جوڑ کرنوجوان پر چھلانگ لگادی۔

نوجوان تواس کی زد میں نہیں آسکا تھالیکن وہ خود سامنے والے در خت سے جا مکرایا تھا..... بڑی مشکل سے اس نے خود کوزخی ہونے سے بچایا تھا۔

" یہ بن مانس تم ۔ نہ کہاں سے خریدا۔ "نوجوان نے آئیسیں پھاڑ پھاڑ کر داول کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر بولا۔ ہوئے کہا

"لیکن شاید شهبیں بیہ معلوم نہیں ہے مس ہما فاضل داراکہ بن مانس ہیوی ویٹ ہوتے ہیں اور زیادہ پھرتی ہے حرکت نہیں کر سکتے .....اس کی بجائے اگر تم بندر پال لیتی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا۔" خیال میں زیادہ بہتر ہوتا۔"

دادل نے جھلا کر دوبارہ نوجوان کی جانب دوڑ لگائی ..... نوجوان اگر چاہتا تو وہاں سے بھاگ کر جان بچاسکتا تھا، لیکن وہ بھی دیوانہ ہی معلوم ہو تا تھا..... بالکل اس طرح جیسے بچے، کھا گا کہ خان بھل تھیں ۔.۔۔ وہ ایک دائرے میں چکرا تار ہااور دادل اسے پکڑنہ سکا۔ ہما کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہورہا تھا....اس نے عضیلی آواز میں کہا۔

"دادل سن تواس كتے كو كير نہيں سكتا۔" دادل نے ايك بار پھر نوجوان كو د بو چنے كى كوشش كى تھى ليكن نوجوان زمين پر بيٹھ كيا اور اس كے ساتھ ہى اس نے دادل كى دونوں

''گلڈ .....نام بھی بہت میٹھاہے۔'' ''شکریہ۔''

"آپ نے میرانام نہیں پوچھا؟"

"ا یک اور صاحب ہے پو چھاتھا.....اس وقت جب آپ مجھے اچھی آئی تھیں؟" "اگویا آپ میرانام جانتے ہیں؟"

" /Z"

"جس ہے آپ نے میرانام پوچھاتھا.....ذرامجھےاس کانام بھی بتادیجئے۔" "کماری"

"اس کا بھی شکریہ اداکرناہے آپ کے بعد۔"

"اوہو ..... نہیں نہیں سباب تو ہماری، آپ کی ملاقا تیں ہوتی ہی رہیں گی۔" "ہاں ..... ہاں .... کیوں نہیں .... کیوں نہیں۔" آہتہ سے چلتی ہوئی وہ لان کے

ہوں سنہ ہوں ہوں ہوں ہے۔ عقبی جصے میں پہنچ گئی،اس جگہ روشن بے شک تھی لیکن ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا،البتہ دادل تیز قد موں ہے اس طرف چلا آ رہاتھا.....نوچوان نے چونک کر کہا۔

" په کون به و قوف ہے، کیا آپ کا کوئی شناسا؟"

"میری دُور کی نظر کمزُور ہے …… قریب آجائے تو پیچانوں…… ہوسکتا ہے میر اکوئی شناساہی ہو۔"ہمانے کہا…… دہ ایک در خت کے قریب پہنچ کر رُک گئے …… موسم داقعی بے حد حسین تھا…… ہما کہنے گئی۔

"تومیں آپ کو پیند آگئ ہوں .....اب یہ بتائے مجھے آپ کی کیا خدمت کرنی چاہئے؟" "معیار ہے گری ہوئی گفتگو نہ کریں ..... میں ایک پاکباز طبیعت کا مالک نوجوان ہوں پیندا پنی جگہ لیکن اس کے بعد کی تمام حرکتیں گھناؤنی سمجھتا ہوں۔"

"کیامطلب؟"ہانچ کیج سنگ گئی۔

"مطلب یہ کہ ماحول کتناخوشگوار ہے ..... آپ ایک دلکش خاتون ہیں اور میری خوش فتم ہیں۔ ۔۔۔ اللہ قتمتی ہے کہ آپ بھی مجھے پیندیدگی کی نگاہ ہے دیکھتی ہیں۔۔۔۔۔کیا تناکافی نہیں ہے۔۔۔۔اللہ کے بعد آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ میری کیا خدمت کر سکتی ہیں،اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ میں عام رومانی نوجوان کی طرح آپ کے دلکش وجود سے کوئی لطف میں یہ تصور ہے کہ میں عام رومانی نوجوان کی طرح آپ کے دلکش وجود سے کوئی لطف

تا نكيس بكر كرانهيس تهينج ليا ... دادل واقعي ميوي ويث تفا. .... طا ققور تووها تناتها كه اگر نوجوان اس کی گرفت میں آجاتا تو شاید دادل اس کی ہڈیاں ہی پیس کرر کھ دیتا، کیکن پھر تی میں وہ نوجوان کامقابلہ نہیں کریار ہاتھا، نوجوان کی اس احیانک حرکت سے وہ ایک دھا کے کے ساتھ ہا کے پیروں کے پاس ہی گراتھا..... ہمانے جھلاہٹ میں بنی ٹھوکریں اسے رسید کردیں اور پھر خود بھی نوجوان کی جانب دوڑیڑی۔

" تمہارے سامنے سے بننا تعمتول سے انکار کرناہے، کون نہ چاہے گاکہ تم جیسی حسین اور گداز لڑکی کسی کے قریب آنے کی کوشش کرے اور وہ اسے ٹھکرادے .... ہمانے اپنے ناخنوں سے نوجوان کی آئکھیں نوچنے کی کو شش کی تھی، کیکن نوجوان نے دونول کلائیں سید ھی کر کے کیجھ اس طرح کا تحفظ کیا کہ ہما کے ہاتھ تواس کی کلائیوں میں رہ گئے،اس کا بدن اور چہرہ نوجوان کے قریب آگیا۔

" یہ آرزو تو صدیوں میں جا کر پوری ہوتی ہے اور اس آرزو کی سیمیل کے لئے میں اب شكريداداكر تابول ....مس مها فاضل دارانجانے كتنے دلول ميں يد آرزو ہوگی، كيكن اپني اپن تفترير كى بات ہے، وہ جو كہتے ہيں نال كه بن ماسكے موتى ملين .....ماسكے ملے نه بھيك-" بهائے ا پناسراس کی ناک پر مارنے کی کوشش کی تونوجوان نے چیچے ہٹ کر کہا۔

"نہیں ..... مس ما ان نازک ضربول سے میرا کچھ ہیں گرے گا۔" انت مل دادل اپنی جگہ سے اُٹھ گیا تھااور اس طرج اسے تاک رہاتھا جیسے اس بار وہ اس کو بالکل تبیں حچوڑے گا..... ہمانے اسے اپنی جانب متوجہ کرر کھا تھااور واول عقب سے آرہا تھا، کیکن جیسے ہی داول نے اپنے در ختوں کی شاخوں جیسے لمبے ہاتھ آگے برطائے اور نوجوان کو کمرے د ہو چنے کی کو شش کی نوجوان نیچے بیٹھ کر ایک طرف نکل گیا اور ہما دادل کی گرفت میں آگئی....: دادل نے تھبر اکراہے چھوڑ دیا تھا۔ اب ہمادادل کو تھور رہی تھی۔

"كتے كے بي ..... آج تك مختج جو كچھ كھلايا بلايااس وقت بالكل بيكار مور ماہے، تواس معمولی ہے لڑے کو نہیں پکڑ سکتا۔''

'' مجھے معمولی کہنے پراعتراض ہے۔'' دادل کی بجائے نوجوان نے کہا۔

"میں تھے زندہ در گور کر دول گی۔"

" بزار وما ننگ جملہ ہے ..... اگر اس کی گہر ائیوں میں جایا جائے ..... اصل میں ہمارے

ہاں عشق و محبت کے معاملات کچھ عجیب و غریب ہیں، سیعنی اگر واقعی کسی کو کسی ہے عشق ہوجاتا ہے تو پھر وہ میہ خواہش کرتاہے کہ محبوبہ سے شادی کرے اور محبوبہ جب بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کے لئے اتنی ہی بری بیوی ثابت ہوتی ہے کہ بس اے زندہ در گور ہونا پڑتا ہے.....اگرتم اینے آپ کو میری بیوی کی حیثیت سے پیش کرنا جاہتی ہو تو فقم کھا تاہوں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔"

جواب میں جانے ایک ایس گندی بات کہی کہ نوجوان کاپار اچڑھ گیا، اس نے کہا۔ "بہت بڑے آومی کی بیٹی ہو بہت بڑے آدمی کی بیٹی، بہت نعیظ ہوتی ہے .... بات میری اور تمہاری اپنی ذات تک ہے نہ میں نے تمہارے ماں باپ کو پچھ کہااور نہ تمہیں ایسی کوئی بات کہنی جائے تھی۔"

" تومیرے قریب آ جا پھر میں تھے بتاتی ہوں۔"

"اصل مسکلہ تووہی ہے کہ میں تمہارے قریب آنا جا ہتا ہوں لیکن اتنا نہیں کہ بعد میں تم مجھ سے نکاح کا مطالبہ کرو ..... میں نے تم سے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ بڑے یا بیزہ جذبات کے ساتھ میں اس گوشے میں آیا ہوں کیکن شاید تم زمانہ قندیم کی قلو پطرہ کا کر دار ادا کرنا چاہتی ہو، لعنی اپنے غلام سے مجھ پر قابویانے کے بعد ..... توبہ توبہ۔" نوجوان دونوں گالول پر تھیٹر لگانے لگا....اس نے ہما کواس قدر آتش زدہ کر دیا تھا کہ اب وہ صرف یہ جاہتی تھی کہ یا تو ہیہ نوجوان اس ونیامیں رہے یاوہ خود ..... دونوں ناکام تھے۔ دادل تواس کے مقابلے میں بالکل ہی بکار ثابت ہوا تھا..... ایک بار بھی اس کے بدن کو جھو نہیں سکا تھااور نوجوان بس اسے جھکائیاں دے رہاتھا، پھراس نے کہا۔

"مس ہما، ایما کرتے ہیں کہ کل کسی ڈھنگ کے آدمی کولے کر آئے .....اگروہ مجھے جیو جائے گا تو میں آپ سے شادی کرلوں گا۔" ہمانے پھر ایک الی بات کھی کہ نوجوان کو شدید غصہ آگیا .....وہ آگے بڑھاادراس نے کہا۔

"و کیھو کسی کی پیند ناپیندا پی جگہ ہے لیکن کم از کم زبان اتنی غلیظ نہیں ہونی جا ہے۔" '' توخود کو سمجھتا کیا ہے. ... کتے کے بلے۔''لیکن جواب میں نوجوان کازور دار تھیٹر ہما کے رخسار پریڑا ..... پٹانچہ پھوٹنے جیسی آواز ہوئی اور ایک کمھے کے لئے بما کا سر چگرا کررہ گیا..... نوجوان نے دوقدم پیچھے ہٹ کر کہا۔

"اس کے بعد کسی کو اس طرح گالی مت دینا سمجھیں اور کل ہے اگر تم گھر ہے باہر تکلیں توایک بات تمہیں بتائے دیتا ہوں، اس وقت توہیں نے تمہارے دخیار پر صرف تھیئر ماراہے، کل ہے کسی پلک مقام پر پانچ جوتے تمہارے سر پر پڑا کریں گے۔ یہ تمہارا کو ٹاہوگا، چنا نچہ کل ہے گھر پر بیٹھنا ، فکل آتی ہیں کلبوں میں ، ہیں بالکل جاہل ہے جاہل۔ "نوجوان واپسی کے لئے پلٹ گیا ، واول اب بری طرح ہانپ رہاتھا ، اندازہ ہو گیا تھا کہ اس چھلاوے کو قابو میں کرنا ناممکن ہے ، سب بلاوجہ اپنی قوت ضائع کر رہا ہے ، وہ بہت پھر تیلا تھا۔ ہما بھی خاموش ہی کھڑی رہ گئی تھی، اس کے پورے وجود میں شعلے رقصال تھے ۔ سب پھر اس نے دادل کو دیکھا ، سب ہاتھ سے سینڈل اتارا اور اس کے بعد دادل پر پل پئی ۔ سب داول خاموش ہے پٹتارہا تھا۔

" تونے آج جتناذ کیل کرایا ہے دادل اتن ذکیل میں بھی نہیں ہوئی۔ " "بابا.....میں توایک بات کہتا ہوں.....وہ آدمی کا بچہ تھاہی نہیں۔" "اجھا..... پھر کیا تیری نسل سے تھا؟"

" میری نسل سے ہو تا تومیں اپنی نسل ہی ختم کر دیتا بابا۔" "

. ''کیکن وه۔"

''کیا کہنا جا ہتاہے تو؟''

" "انیان نہیں تفاوہ..... کو ئی رُوح تھی رُوح۔"وادل نے کہا۔

"روح کے بیچاہے تلاش کر ..... تواہے گولی نہیں مار سکتا تھا۔"

" ٹھیک ہے ..... ٹھیک ہے ..... بات کروں گی میں ڈیڈی ہے۔ بات کروں گی کہ تم سریکن اس کے بیسی بات کروں گی میں ڈیڈی ہے۔ بات کروں گی کہ تم

نے یہ پورس کے ہاتھی پال رکھے ہیں ....ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔''

"اہے تلاش کر میں کہتی ہوں اسے تلاش کر۔" دادل ایک طرف دوڑا چلا گیا تھا۔ اس وقت ہما کے غصے سے بیخنے کا ایک یہی طریقہ تھا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جایا جائے، لیکن ظاہر ہے نوجوان اب آسانی سے نہیں مل سکتا تھا..... تھوڑی دیر کے بعد

جانے اپنا علیہ درست کیا ۔۔۔۔۔ جو پچھ ہو چکا تھا وہ واقعی ہی ایسا تھا کہ وہ خود کثی کر لیتی، لیکن اب اتنی آسانی ہے بھی خود کثی نہیں کی جا سکتی ۔۔۔۔۔ نوجوان کو مار نااب اس کی زندگی کا پہلا فرض ہو گیا تھا۔ اگر اس شہر میں رہتا ہے تو جائے گا کہاں ۔۔۔۔۔ پھر اس نے دماغ ٹھنڈ اکر لیا ۔۔۔۔ وادل ہر طرح اس کے قریب ہی رہنا چا ہتا تھا۔ اسے نگا ہوں سے اُو جھل کرنے کا مطلب سے تھا کہ اسے کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس نقصان کے نتیج میں دادل کو اپنی زندگی کا نقصان ہر داشت کر تا پڑتا، کیو نکہ فاضل دارانے اس کی بہی ڈیوٹی لگائی تھی کہ صورت حال پچھ بھی ہو۔ ہاسے فاصلہ نہیں اختیار کرنا ہے ۔۔۔۔۔ پھر ہماہی نے اپناد ماغ ٹھنڈ اکیا اور دادل کے قریب ہو۔ جاسے فاصلہ نہیں اختیار کرنا ہے ۔۔۔۔۔۔ پھر ہماہی نے اپناد ماغ ٹھنڈ اکیا اور دادل کے قریب

"دادل میں جانتی ہوں کہ توب و قوف نہیں ہے ..... میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے باپ کاوفادار غلام ہے۔"

"بابامیں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔"

" تھیک ہے دادل ..... وہ نہیں ملاناں۔"

"وہ یہاں ہے ہی نہیں ..... میر اخیال ہے بھاگ گیا۔"

"دادل ہمیں سمجھ داری سے کام کرنا ہو گا۔"

<sup>دد خک</sup>م د و ما ما ـ "

" د مکیمه انجھی اس بات کا کسی کو پتا نہیں چلنا چاہئے، ورنہ لوگ پوچھیں گے اور انہیں بتانا پڑے گا کہ ایک کتے کا پلا ہما فاصل دار اکوذلیل کر کے خامو شی سے نکل گیاہے۔"

"آپ ٹھیک کہتی ہیں بایا۔"

"لیکن بہت ہوشیاری کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پتہ چلانا ہے کہ وہ کس کے ساتھ یہاں آیا تھا، کم از کم کسی نہ کسی کا مہمان تو ہو گادہ۔"

" کھیک ہے۔"

" تو پھر تو نکل یہاں ہے …… میں اندر ہال میں بیٹھتی ہوں، تو یہ معلومات حاصل کر کے مجھے اس کے بارے میں اطلاع دے …… ہم اس کی نسلیں تباہ کردیں گے …… ان لوگوں کی بھی جواہے یہاں لے کر آئے ہیں …… چاہان کا اس سے کوئی بھی رشتہ ہو۔" میں کو شش کر تا ہوں بابا۔" دادل نے کہا۔ ہما فاضل دارا نے اپنے آپ کو در ست

کیااور پھر آہت ہے چلتی ہوئی ہال میں داخل ہوگئی۔۔۔۔اس کی نگاہوں نے پورے ہال کاجائزہ
لیا تھا۔ لوگ اپنی اپنی تفریحات میں مشغول تھے، چو کلہ ہمانے آئ تک کی کو اپنادہ ست نہیں
بنایا تھا، وہ اپنی میز پر جا بیٹھی، لیکن وہ بری طرح نڈھال ہو گئی تھی۔۔۔۔اس کے گال پر نوجوان
کے ہاتھوں کا کمس اس وقت بھی چک رہاتھا۔۔۔۔ دیکھنے والے اگر غور سے اس کار خسارہ کیستے تو
انہیں انگلیوں کے نشانات صاف نظر آ سکتے تھے۔۔۔۔۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اندر کی کیفیت جو
کچھ بھی تھی، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا، لیکن بظاہر چہرہ پر سکون بنائے بیٹھی ہوئی
تھی، جس طرح یہاں وقت گزارا کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی تو نہیں تھا۔۔۔۔۔
داول نجانے کتنی دیر تک مارامارا بھر تارہااور اس کے بعد وہ مایوسی سے منہ لٹکائے اس کے
قریب پہنچ گیا۔۔۔۔۔ ہمانے نگائیں اٹھا کر اسے دیکھااور بولی۔

"تیرے چرے پرناکامی نظر آتی ہے دادل۔" "باباصاحب کہیں سے پتاہی نہیں چاتا۔"

"آج توجس قدر ناکارہ ثابت ہواہے دادل۔ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، ڈیڈی نے مجھے میر اباڈی گارڈ بنایا ہے، لیکن میں توبیہ محسوس کرتی ہوں کہ اب تیری حفاظت کے لئے پچھ عور توں کو متعین کر دیا جائے۔ "دادل کے چیرے پر ایک لمحے کے لئے بھیانگ تاثرات نظر آئے ادراس کے بعد دہ خاموش ہو گیا۔

"كيااب بهي ممين يهان بيشهنا جائي ؟"

"والسي زياده مناسب ہوگى باباصاحب-"دادل نے آہت سے کہا۔

"چل .... چلج ہیں۔" ہماا پنی جگہ ہے اُٹھ گئی .... اس کے قدم لڑ کھڑا دے تھے .... غصے کی شدت نے اسے دیوانہ کر دیا تھا .... اس کی سمجھ ہیں نہیں آرہاتھا کہ کیا کرے ، ہم عال باہر نکلی .... پار کنگ لاٹ پر پہنچی۔ دادل نے جلدی ہے کار کی چابی نکال کر ڈرائیونگ سیٹ کی سائیڈ کا در دازہ کھولا اور وہ اندر بیٹھ گئی۔ پار کنگ لاٹ کے برابر بھی ایک اور خوبصورت کار کھڑی ہوئی تھی جو بظاہر اس وقت سنسان نظر آتی تھی .... ہما نے اس پر توجہ بھی نہیں دی تھی .... دادل گھوم کر دوسر کی طرف آیا اور پچھلا در وازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا .... تبھی برابر والی کار کا شیشہ کھلا .... لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی اور رُخ ہما بی کی طرف تھا .... کھلے شیشے کی سر براہٹ بن کر ہما نے اس طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا اور اس ک

آ تکھوں میں جنون اُ مجر آیا ... یہاں اچھی خاصی روشنی تھی اور اس روشنی میں برابر والی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر نوجوان کا چېرہ نظر آرہاتھا۔

' ''ہیلو بے بی ...... بڑی جلدی واپس چل دیں یبال ہے۔'' دادل نے بھی یہ آواز منی .....ہمانے اس چہرے کو دیکھااور اس کے ہونٹ بھنچ گئے۔ایک بار پھر اس پر جنون طاری ہو گیا تھا..... نوجوان بولا۔

"" من نیس جل سکتا۔ " مها پچھ نہ بولی ..... آخراس گدھے کو ساتھ رکھنے ہے کیا فا کدہ۔
کیا یہ گاڑی بھی نہیں چلا سکتا۔ " مها پچھ نہ بولی ..... صورت حال ایسی تھی کہ اس وقت وہ پچھ کر
بھی نہیں سکتی تھی ..... دروازہ دوسر کی کار کی ریخ ہے دُور تھا..... یعنی اگر وہ دروازہ پوری
قوت ہے کھول کر اس کار پر مارنا چا ہتی تو وہ وہ ہاں تک نہیں پہنچتا ..... اپنی گاڑی ہے اگر کود کر
اس گاڑی پر جھیٹنے کی کو شش کرتی تو یہ بھی ایک بیکار کو شش ہوتی ..... کار کا انجن چو نکہ
ہٹارے نہیں ہوا تھا اس لئے وہ پچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے بی

''اگر ڈرائیونگ آتی ہے تنہیں تو آؤ ذراتھوڑی ہی چہل قدمی کرلیں۔''اس کے ساتھ بی اس نے انجن شارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھادی اور اب صورت حال ہما کے ہاتھ میں آچکی تھی۔۔۔۔۔اس کے ہونٹوں پرایک بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی،اس نے کہا۔

"دادل …… ہر جالاک انسان آخر کار کوئی نہ کوئی ایس علطی کر بیٹھتاہے جواس کی موت بن جاتی ہے …… اس شخص نے مجھے خود ہی اپنی موت کو دعوت دینے کار استد د کھایا ہے۔ "اور اس کے بعد ہمانے کار آگے بڑھادی …… کلب کے بڑے کمپاؤنڈ سے نکلنے کے بعد ایک چوڑی رعوت دی ہے۔"

"مگر بانا صاحب … وہ تو نکل گیا۔" دادل کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا… اچانک ہی نوجوان کی کارروشنیاں بند کئان کے قریب پنچی اوراس نے ایک قبقبہ لگا کر کہا۔ "مافاضل دارا … آخر لڑکی ہو … بیر ب بچھ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بھلا مجھ سے مقابلہ کروگی … آؤ …… ابھی تو سڑکیں بہت طویل ہیں۔"

ہماکی کار گیئر میں تھی... اس نے ایک کمبی چھلانگ لگائی اور نوجوان کی کار کے پیچیے چل بڑی ..... نوجوان نے ایک بار پھر روشنیاں جلالی تھیں ..... غالبًا موڑ کا شنے کے بعد وہ سر کے سائیڈ میں روشنیاں بچھاکر رُک گیا تھا..... ہما کی کار کی رفتارا تنی تیز تھی کہ موڑ پر اے کنٹرول کرتے ہوئے وہ إد هر أد هر كہيں نہيں د كمچھ عكتی تھی..... نوجوان نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا۔ ۔۔۔ اب سڑک اس قدر چوڑی نہیں رہی تھی، بلکہ آگے چل کر تھوڑی تی خراب ہو گئی تھی ..... کنارے پر بڑے بڑے در خت اُ گے ہوئے تھے، نوجوان کی کار کا فاصلہ اب ہما کی کار ہے تم ہو تاجار ہاتھا ... غالبًا خراب سڑک کی وجہ سے اسے بھی رفتار ست کرنی یر می تھی، لیکن پیہ ہوش مندی کا کام تھا، جبکہ جامیں ہوش مندی کا ہی فقدان تھا، چنانچہ اب وہ کار کے قریب پہنچ گئی اور ایک بار اس نے بوری قوت سے نوجوان کی کار کو سائیڈ مار نے ک کو شش کی ..... نوجوان نے ایک دم رفتار ست کردی اور بریک لگادیا..... ہما کی کار کی رفتار چونکه تیز تھی اس لئے وہ آگے نکل گئی اور سائیڈ نہ مار سکی ..... نوجوان رانگ سائیڈ ہے بھر آ گے بڑھ گیا تھا.... ہانے بھی رانگ سائیڈ ہی ہے کار آ گے بڑھائی اور اس بار پھر اس نے بوری قوت سے کار کا سٹیرنگ نوجوان کی کار کے قریب لا کر گھمادیا ..... ہے بہت خطرناک کو شش تھی..... نوجوان نے اس بار بیچیے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ایک وم سے ا یکسلینز. د با دیا تھااور ایکسیلیٹر د باتے ہی اس کی کار تو ہوا ہو گئی، کیکن ہمااپنی کار کو کنٹر ول نہ کر سکی ....اس کی کار بالکل سامنے کی سمت ہے اس چوڑے در خت کے تنے ہے جا نکرائی جو مڑک کے کنارے پر موجود تھا۔ …ایک ہولناک دھاکہ ہوا، سب سے پہلے ونڈ سکرین ٹوٹا اوراس کا بڑا شیشہ ہما کی گردن سے پار ہو گیا .....ہما کی گردن شانوں ہے دور چیچے بیٹے ہوئے واول کی گود میں آگری ....خون کے چھنٹوں نے ایک کمجے کے لئے داول کی آئموں کو بھگویا، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہا ۔ سامنے کی پوری باڈی

سڑک سامنے نظر آتی تھی ..... ہمانے ایک کمھے کے لئے کار کے بریکوں پر دباؤ ڈالا، بس وہ د کیمناحیا ہتی تھی کہ نوجوان سڑک کی داہنی سمت جاتا ہے یا بائیں سمت ..... نوجوان بائیں سمت مڑ گیا تھااور اس کے بعد ہانے جس طو فائی رفتار سے کار کوٹران دیاوہ نا قابل یقین تھی 📖 ا یک طرف کے دونوں ٹائزاو پر اٹھ گئے تھے، لیکن ہما جانتی تھی کہ کار کس طرح ڈرائیو کی جاتی ہے اور اس کے بعد چوڑی سڑک پر ڈرائیونگ شروع ہوگئی، لیکن اب ڈرائیونگ نہیں کہا جاسکتا تھا..... یوں محسوس ہو تا تھا جیسے دو ہوائی جہاز زمین پر دوڑر ہے ہوں.....اپنی اس رفتار کے ساتھ ،جو وہ فضامیں قائم کرتے ہیں ..... دیکھنے والوں کی نگامیں اس وقت کار پر نہیں ٹک سکتی تھیں.. ... دونوں ہی دیوانے معلوم ہوتے تھے ..... ہما تو خیر اس سلسلے میں مشہور تھی. کیکن نوجوان بھی کمال کی شخصیت تھی..... وہ اس طرح کار دوڑار ہا تھا کہ جمااسے پکڑ نہیں پار ہی تھی ....اس کا پاؤں ایلسیلیٹر پر آخری حدیک دب چکا تھااور کار ہواہے ہاتیں کررہی تھی، لیکن نوجوان کی کار کا فاصلہ اس کی کارے کم نہیں ہوپارہاتھا، کی جگہ موڑ آئے اور ان موڑوں پر مڑتے ہوئے دادل جیسے بے جگر آدمی کو آئیس بند کر لیٹا پڑیں، کیکن جا فاضل وارا کے چبرے پر خون نظر آرہا تھا ..... وہ آگ بنی ہوئی تھی .....اس وقت بھی اسے نوجوان کے مقابلے میں اپنی شکست کا احساس ہور ہاتھا... ، کارکی رفتار بتانے والی سوئی آخری ہند سول تک آرہی تھی، لیکن اسے کنٹرول کرناایک نا قابل یقین عمل تھا ..... پھرایک ایساموڑ آیا ہے۔ كا ثنا تقريبانا مكن ،ى تقا .... جانے كاركى رفتار ست كى اور اس موڑ سے گزر كئى، كيكن آگے اسے دوسری کارکی روشنیاں نظر نہیں آئی تھیں ..... وہ یا تو نضامیں پرواز کر گئی تھی یا پھر نجانے کیا ہوا تھا..... سڑک کے دوسرے کنارے پر بھی کوئی گاڑی نظر نہیں آرہی تھی جس سے بیداندازہ ہوکہ دوسری کار موڑ کنٹرول نہیں کر سکی اور کہیں جا کلرائی .....دونوں طرف عمار تیں بنی ہوئی تھیں ..... ہما فاضل دارا نے کا رکی رفتار ست کی اور پھر میہ دیکھنے مگی کے نوجوان کی کار کد هر گئی .....دادل نے اس موقع کو غنیمت جان کر کہا۔

"باباصاحب تھوڑی می منطی آپ نے کی ہے ..... آپ اسے بھلا کر یبال سے نگل جاتیں. ... یہ سڑک اتن سنسان ہے کہ میں آسانی سے اسے گولیوں کا نشانہ بناسکتا تھا۔" " تو بکواس مت کر .... کتے کے بچے میں گھر چل کر تجھے بتاؤں گی ..... گولیوں کا نشانہ بناسکتا ..... خبر دار۔اب اگر وہ نظر آئے تواس پر گولی مت چلانا... اس نے مجھے مقالج ک

"میر اخیال ہے اب ہمیں سو جانا جا ہے ..... میں تمہاری کیفیت خراب دیچے رہا ہوں۔" "ہاں سخت نیند آر ہی ہے۔"

''کوئی ذریعہ نہیں ہے اس لڑکی کو سنجالنے کا ..... کوئی ایسی کو شش ہو جس سے پیہ کم از کم اتنی رات گئے واپس آنا چھوڑ دے۔''

"آپ خود سوچيں۔"

" تہمارے انداز میں ہمیشہ طنز پایا جاتا ہے۔" نجانے کیوں فاضل داراکی آواز میں جھلاہٹ بیداہو گئی۔

"و يكھئے بات اصل ميں سے ہے كہ آپ كے سوچنے كا انداز غلط ہے ..... آپ كو بالاخر ايك دن سے فيصلہ كرنا يڑے گاكہ ہما پر سخت يا بنديال لگائی جائيں "۔

" '" توبابا کون نمیں چاہتالیکن وہ جس قدر جنونی ہے نتہمیں خود بھی اس کااندازہ ہے۔" " اس کا یہ جنون آپ کو ہی ختم کرنا ہو گا۔ …میں توعورت ہوں…… برانہ مانے گا آپ نے مجھ سے بمیشہ ایک مال کاحق چھینا ہے… "بھی کسی معاطعے میں بولی تو آپ نے فورا

لاَنگ اڑادی.....کون باپ اپنی بیٹی ہے محبت نہیں کر تالیکن اس طرح اے بے لگام کر دینا آپ ہی کا کام ہے۔ بیٹا ہو تا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ سرکش ہے ، بدتمیز ہے، بیٹی اگر لتنی ہی سرکش کتنی ہی بدتمیز ہولیکن اے لگام ڈالنی ہی پڑتی ہے۔"

''اب تم مجھے گالیاں دیے بیٹھ کئیں'۔'' ''میری یہ جرات نہیں کہ میں آپ کے سامنے اونچے لہجے میں بھی بات کر سکوں۔۔۔۔'' آپ کی پریشانی دیکھتی ہوں تو دُ کھ ہو تاہے۔''

"كياكياجائے آخر؟"

" د مکھئے تختی اور صرف مختی۔"

"تم جانتی ہو میں ایسانہیں کر سکتاوہ میرے ول کا کنول ہے،اس کی پیثانی ٹی ایک شکن میرے پورے وجود کو شکن آلود کر دیتی ہے۔"

"مانتی ہوں..... ہر بات مانتی ہوں میری بھی اولاد ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کیا میں سے مہیں چاہتی کہ دہ ایک بہت اچھی بی بن مہیں چاہتی کہ دہ ایک بہت اچھی بی بن جائے .... لیکن آپ خود سوچئے آخر لڑکی ہے۔ کوئی واقعہ کوئی حادثہ پیش آسکتا ہے۔ "

"بس اب تم مجھے خو فردہ نہ کرو۔۔۔۔۔ چلوتم مجھ سے زیادہ تھی ہوئی محسوس ہوتی ہو۔
سوجا کیں" فاضل دارا اپنی جگہ ہے اُٹھا تواس کی ہیوی بھی اُٹھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعدوہ
اپنے بیڈروم میں بستر پر جالیئے۔۔۔۔۔ ہیوی تو کروٹ بدل کرسوگئی، لیکن فاضل دارا کے ذہن میں بہت سے خیالات گروش کرتے رہے۔ ہیوی کی بات سے سوفیصدی اتفاق کر تا تھا۔۔۔۔ ہما فاضل دارا کواب تھوڑا ساکنٹرول کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بیٹی کے سامنے اس قدر ہے بس ہو چکا تھا کہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔۔۔۔
کیا جائے۔ بیٹی کے سامنے اس قدر ہے بس ہو چکا تھا کہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔۔۔۔
تمال بہت دیز تک غورو فکر میں ڈوبار ہااور پھر آتکھوں میں نیند آبی۔ نجانے کئی دیرسویا تھا۔۔۔۔۔ بیٹی کا تصور ذہن میں تھا۔۔۔۔ اچانک ہی آنکھ کھل گئی۔۔۔۔۔ نگاہ اٹھا کر سامنے گئی گھڑی کو جانب دیکھا جس میں مدہم می روشنی جل رہی تھی اور ڈاکل صاف نظر آر ہا تھا ۔۔۔۔ ڈھائی جب تھی اگر آ کہ جانب تھے۔۔۔۔ ہوگی پھیلی ہوئی تھی ۔۔۔ تاریکی و کیو کراس کادل اُچھل کررہ گیا ہوئی تھی۔۔۔ تاریکی و کیو کراس کادل اُچھل کررہ گیا۔۔۔۔۔ ہما ہمیشہ نائٹ بلب جلاکر سوتی تھی۔ تاریکی کا مطلب یہ تھا کہ وہ واپس نہیں آئی

"کیا بھاس میں موجود تھی کار میں ..... میر امطلب ہے بھا کی کار کاایکمیڈنٹ ہوا ہے۔" "جی سر۔"

" کیاوہ زخمی ہو گئی ہے؟" فاضل دارانے سوال کیا۔

"سر آپ تشریف کے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا.... میں اس سے زیادہ آپ کو اور پچھ شہیں بتا سکتا۔ "انسپکٹر نے فون بند کر دیا.... فاضل داراریسیور ہاتھ میں گئے رہ گیا.... ایک لیجے کے لئے اس کے بدن میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو.... انسپکٹر کالہجہ بہت عجیب ساتھا اور نجانے یہ لہجہ فاضل دارا سے کیا کہہ رہاتھا.... بہر طور پھر اس نے خود کو سنجالا، جلدی سے اٹھا اور بیوی کو جھنچوڑ ڈالا.... ہوی ہڑ بڑا کراُٹھ گئی تھی۔

كيا ہوا ..... كيابات ہے؟

کپڑے دو میرے جلدی ہے کپڑے دو۔

"الٰہی خیر ..... کیا ہوا؟"

اتنی رات گئے اس نے با اختیار دروازہ کھولا ..... اندر جاکر لائٹ جلائی ..... ہما کا بستر بے شکل تھا، جس سے صاف اندازہ ہو گیا کہ وہ واپس نہیں آئی ہے ..... اتنی رات گئے وہ دوڑتا ہوا باہر نکل آیا ..... بیڈروم میں پہنچنے کے بعد اس نے ٹیلی فون اپنے سامنے رکھااور رئیبور اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھاہی رہاتھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نگا تھی ..... نجانے کیوں اس گھنٹی نے فاضل داراکا دل اپنی گرفت میں لے لیا ..... اسے محسوس ہوا جیسے یہ گھنٹی بھینی طور پر کی فاضل داراکا دل اپنی گرفت میں لے لیا ..... اس محسوس ہوا جیسے یہ گھنٹی تھنٹی طور پر کی خطرے کی گھنٹی ہے ..... رات کے ڈھائی ہج اس کی ڈائر یکٹ لائن پر اسے فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے ..... کا نہتے ہا تھوں سے اس نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگالیا ..... دوسر ی جانب سے ایک اجنبی آواز سنائی دے رہی تھی۔

"بیلو..... ہیلو۔" فاضل دارا کے منہ سے بمشکل تمام آواز نکلی۔

الكون ہے؟"

"فاضل داراصاحب سے بات کرناچا ہتا ہوں میں۔"

"میں بول رہا ہوں۔"

"سر میں پولیس انسپکٹر ہوں .....کراس روڈ پر ایک کار کاحادثہ ہو گیاہے۔ براہ کرم آپ فوراً ہی میشنل ہیتال میں تشریف لے آئے۔" فاضل دارا کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹے چھوٹے بچا۔

"كيول-"اس نے غرائی ہوئی آواز میں سوال كيا-

"سر آپ کا تشریف لانا بے حد ضروری ہے ..... کیااس کار کو آپ کی صاحبزادی چلا تھیں۔"

"کیا ہواانسکِٹر کیا ہوا۔"

''سر میرانام!براہیم شاہ ہے ۔۔۔۔ میں نیشنل ہیپتال ہی سے بول رہا ہوں ۔۔۔۔ آپ ''

براه کرم-" -

"انسپکٹر.....میرانام جانتے ہو۔"

"جی سر۔"

"میں تم سے پوچھ رہا ہوں واقعہ کیا ہواہے؟"

"سر میں آپ سے عرض کر چکاہوں کہ ایکسٹرنٹ ہواہے۔"

. 像像像

"تو کیا تمہار امطلب ہے۔"

" نہیں ڈیڈی ..... بس آیہے ہی میں سوچ رہی تھی کہ ..... کہ ..... "بینا جملہ پورا نہیں کرسکی .... عدنان واسطی پر خیال نگاہوں ہے بینا کودیکھتے رہے ، پھرانہوں نے آہتہ ہے کہا۔ "دواس قدر جنونی ہو سکتا ہے۔"

"وہ اس سے زیادہ جنونی ہے ڈیڈی۔ "عدنان واسطی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ "بہر حال …… بات کیا کہی جائے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے …… اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون میں بڑی کچک ہے اور صاحب اقتدار لوگوں نے عام لوگوں کی زندگی کو کھیل سمجھ لیاہے، لیکن بیٹے ہم ذاتی د شمنیاں نہیں اختیار کرتے …… قانون کو اس انداز میں استعال نہیں کیا جاسکتا کہ ہم خودا نہیں سزادینے پر آ جائیں۔"

" ڈیڈی میں شہاب کی و کالت نہیں کروں گی، لیکن آپ دیکھئے کہ بعض صاحب حثیت اوگ قانون ہی کو فٹ بال بنا لیتے ہیں …… ہما فاضل دارانے سار جنٹ اشتیاق علی کو جان ہو جھ کر نکر ماری تھی …… صرف اس لئے کہ اس نے اسے رو کئے کی کو شش کی تھی …… میدا کیہ ایسا ہے ہے ہے ۔ …… صرف اس لئے کہ وہ یہ ایک ایسا جرم ہے ڈیڈی جس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے …… صرف اس لئے کہ وہ ایک بڑے آدمی کی بیٹی تھی …… نہ وہ جنونی تھی نہ وہ پاگل …… بلکہ بس ایک غرور میں ڈوبی ہوئی لڑکی تھی …… اصولی طور پر فاضل دارا کو اسے سنجالنا چاہئے تھا …… آپ کو شاید اش جوئی لڑکی تھی کہ اپنی بیٹی کو قانون کے حوالے بات کا علم نہیں کہ شہاب نے فاضل دارا کو بیشکش کی تھی کہ اپنی بیٹی کو قانون کے حوالے کردے اسے اس جرم کی سزا دلائے …… ڈیڈی اس کے دو پہلو تھے۔ ایک لڑکی کا غرور کردے اسے اس جرم کی سزا دلائے …… ڈیڈی اس تحد دو پہلو تھے۔ ایک لڑکی کا غرور بھی توانسان تھی ڈیڈی۔ "

"بيه تمام باتين مين تشليم كرتابول-"

" نہیں ڈیڈی، حالا نکہ میں اس عمل سے منق نہیں ہوں ۔۔۔۔۔ اگر اس حادثے میں شہاب کا کوئی ہاتھ ہے تواس نے بھی انتہا پندی کی ہے، لیکن ڈیڈی ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہئے ۔۔۔۔۔ سیر کو سواسیر ضرور ملتا ہے۔ سار جنٹ اشتیاق علی تو پھر بھی صاحب حیثیت تھااور اس کی بیوی اور بیچ گزار اکر لیں گے، لیکن ایسے بے شار لوگ ہوں گے جن کی داد و فریاد بھی ایسے لوگوں کے مقابلے میں نہیں سنی جاسکتی، ان کی آوازیں ان کے حلق میں گھونٹ دی جاتی ا

''کیوں کیا بات ہے خیریت سستمہارا چبرہ کچھ عجیب ساہورہاہے۔'' بینا کے منہ سے الفاظ نہیں نکل سکے سساس نے اخبار عدنان واسطی کی جانب بڑھادیا۔

"ارے خیریت ہے ۔۔۔۔ کیابات ہے۔ "عدنان واسطی نے اخباراس کے ہاتھ سے لے کر سب سے پہلے اس کی لیڈ ہی و کیھی تھی۔۔۔۔ پھروہ بھی ایک دم شجیدہ ہوگئے۔
"ہما فاضل دارا۔" انہوں نے پوری خبر پڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئے۔
"ہما فاضل دارا۔" انہوں نے بوری خبر پڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئے۔
"ہما فاضل دارا۔" انہوں نے بوری خبر پڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئے۔
"ہما فاضل دارا۔" انہوں نے بوری خبر پڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئے۔

''مگر تمہاری پیر کیفیت کیوں ہور ہی ہے بینا ۔۔۔۔۔ سناہے وہ لڑکی ویسے بھی تیزر فباری ک عاد می تھی۔'' پھر عدنان واسطی خود ہی چونک کر بولے۔ ہے واپس آؤں گا تو تم آفس آ جانا..... ذرای معلومات مجھے بھی در کار ہیں..... شہاب اس کے بعد کیاارادہ رکھتاہے، تانا مجھے۔''

"جی ڈیڈی۔"اوراس کے بعد بینا کریم سوسائٹی کی کو تھی چل پڑی تھی۔… شہاب کی کاراہے وہیں نظر آئی۔…اس کا مقصد ہے کہ شہاب تیار ہو چکا تھااورا ہے باہر نکلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔…اس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بینا کا استقبال کیا۔… ور دی میں تھااور بہت خوبصورت نظر آرہا تھا۔… بینا کے چبرے پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔… اسے دیکھ کر شہاب مسکرایااور بولا۔

"میراخیال ہے اس وقت ناشتہ تمہارے لئے بہت ضروری ہے۔" "میں ناشتہ نہیں کر سکول گی شہاب۔"

"اخبار يره لياكيا؟"شہاب نے مسكراتے ہوئے كہا۔

بال۔"

"تب پھر ہماری گفتگو صرف اور صرف ناشتے کے بعد ہو گی۔"

شہاب کے کہج میں ایک پھر یلاین تھا ..... بینانے چوئک کراہے دیکھااور بولی۔

"میں سمجھی نہیں شہاب۔"

" تتہمیں ناشتہ کرناچاہے .....روز مرہ کی طرح، معمول کے مطابق کسی واقعے اور کسی حادثے ہے اس قدر متاثر ہونا ہمارے مسلک میں نہیں ہے بینا۔ "

"شهاب-"

" تہیں بینا سے کو مجروح نہ کرو۔" بینا پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہوگئے۔ پھراس وقت تک خاموش طاری رہی جب تک جوہر خان نے ریڈی میڈ ناشتہ نہ لگادیا۔ شہاب نے بینا کواشارہ کیااور بینا سلائس پر مکھن لگانے گی ۔۔۔۔ پھر دہ لوگ خاموش سے ناشتہ کرتے رہے ۔۔۔۔ شہاب بینا کو چیک کررہا تھااور بینااس وقت مکمل طور سے یہ محسوس کررہی تھی کہ شہاب بھی اندر سے جذباتی ہے۔ اس کی یہ شکل اس بات کااشارہ کرتی تھی۔۔۔ ناشتہ خاموش سے کیا گیا۔۔۔۔ بینا نے اس سلسلے میں دل نہ چاہے کے باوجود کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔۔۔ شہاب نے زندگی میں اسے بہت کم ہی احکامات دیئے تھے، لیکن اس وقت وہ جس انداز میں بینا سے بولا

یں ۔۔۔ ڈیڈی انسان تو وہ بھی ہیں ۔۔۔۔اللہ کی مخلوق ۔۔۔۔۔ایک جیسے ہیں سب کچھ ۔۔۔۔۔ سوچنا چاہئے ان لوگوں کو سوچنا چاہئے۔''

"تہہاری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔"

"میری طبیعت کچھ عجیب سی ہور ہی ہے ڈیڈی۔ بہر حال بیا کیک حادثہ ہے یا۔یا۔"

"شہاب سے بات کرو۔"عدنان واسطی نے کہا۔

"اس وقت گھر میں ہی ہوں گے۔"

'' د مکیمہ لو۔'' عدنان واسطی بولے اور بینا نے لرزتے ہاتھوں سے شہاب کے گھر کا نمبر

ڈائل کیا..... فون شاید ٹریا بھا بھی نے اٹھایا تھا۔

"کون بول رہاہے۔"

"ثريا بھا بھی میں بیناہوں۔"

"ارے بینا..... خیریت۔"

"شهاب ہیں گھریر۔"

"ہاں میر اخیال ہے تیاریاں کورہے ہیں نکلنے کی۔"

"بات کراد بیجئے۔" بینانے کہااور چند لمحوں کے بعد شہاب کی آواز سنائی دی۔

"ہیلومس بینا ..... آپ خیریت سے توہیں۔"

"شهاب میں آپ ہے۔"

" تو پھر يوں سيجئے كريم سوسائڻ كى كو تھى پہنچ جائے ..... گفتگوو ہيں ہو گ۔ "

"آپ آر ہی ہیں۔"

"ہاں..... میراخیال ہے..... جوہر خان کو ٹیلی فون کر کے ہم ناشتے کی تیاری کے لئے

کہدویتے ہیں ۔۔۔۔ آپ نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔"

"آپاتی صبح تیاریاں کر رہے تھے۔"

" ہاں.... بعد میں آپ کو ٹیلی فون کر تا۔"

"او کے .... میں پہنچ رہی ہوں۔" بینا نے فون بند کر دیا .... عد نان واسطی کو ہتایا۔

عد نان واسطى نے کہا۔

«خیر ٹیلی فون پرالی گفتگو ہمیں ویسے بھی نہیں کرنی چاہئے، لیکن دو پہر کومیں کورٹ

تھا،اس سے بینا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہما کے بارے میں ہمدردی کا ایک بھی لفظ سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور خود بھی اتناہی جذباتی ہے ۔۔۔۔۔ بہر حال بھی بھی تو شہاب کی اندرونی کیفیات سے بیناخود بھی خوفزوہ ہو جاتی تھی اور یہ نہ سمجھ پاتی تھی کہ وہ کب اور کس وقت کس موڈ کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ناشتے کے بعد شہاب بچھ نار مل ہوا اور اس نے بینا کو دکھے کر مسکر استرہ کے بینا کو دکھے کر مسکر استرہ کے بینا کو دکھے کر مسکر استرہ کے بینا کو دکھے کہا۔۔۔

"چھوڑ و بینا۔۔۔۔۔ کس چکر میں پڑگئیں تم۔۔۔۔۔زندگی اس کانام ہے۔۔۔۔ ہمیں زندگی کے شب وروز میں ایسے لا تعداد واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔۔۔۔۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہو تاہے بینا کہ ہم کسی مجر م کو کیفر کر دار پہنچانے کے بعد خوداس کے لئے افسر دہ ہوجاتے ہیں، لیکن بینا و نیابڑی عجیب جگہ ہے۔۔۔۔۔اگر تم ظالم نہیں ہو تو تمہیں مظلوم بننا پڑتا ہے۔۔۔۔۔ ظالم اور مظلوم بنا پڑتا ہے۔۔۔۔ ظالم اور مظلوم بنا پڑتا ہے۔۔۔۔ فائن آ تمہاری ذمہ داری مظلوم کو ظلم سے نجات دلانا ہے تو پھر سیبی اور سفیدی ہیں، لیکن آگر تمہاری ذمہ داری مظلوم کو خللم سے نجات دلانا ہے تو پھر تمہیں بھی ظالم انداقد امات کرنا پڑیں گے ، ورند کسی ظالم سے نمٹنا آ سان کام نہیں ہو تا۔ "

"خير په بات ميں جانتی ہوں۔"

"تم مجھےافسر دہ نظر آر ہی ہو۔"

"اصل میں تم نے میرے بوائٹ آف دیو پر غور ہی نہیں کیا۔"

"ا چھا ....الی بات ہے۔"شہاب آہتہ آہتہ اپنے مخصوص موڈ میں آتا جار ہاتھا۔

" ہاں بات توبیہ ہے۔ "شہاب آہستہ آہستہ اپنے مخصوص موڈ میں آتا جار ہاتھا۔
در ان میں استان میں است

" ہاں بات توہے ....اس سے انکار نہیں کروں گی۔"

" تو حضور مجھےاپنے پوائٹ آف دیو سے روشناس کراتیں۔"

" نہیں میں اس وقت صرف ایک انسان بن کر سوچ رہی ہوں …… اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکی ایک قاتلہ تھی …… بغیر کسی وجہ کے اس نے ایک زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ " " ایک الیمی زندگی کا چراغ گل کر دیا، جو خود ابنی نہیں تھی …… تم خود بھی اشتیاق کے گھر جاکر اس کے اہل خاندان کو دیکھ چکی ہو …… معصوم بچے باپ کے بغیر پرورش پائیس کھے جا کہ اسکتا ہے گئیں تو سے بینازندگی اور موت تواللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے …… کوئی بھی کسی وقت جا سکتا ہے لیکن ہمیں تو یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم اللہ کے کام میں مداخلت کریں …… کتنی درندگی کی بات

تھی۔ ۔۔۔اس نے تو صرف اپنا فرض پورا کرتے ہوئے اس کا راستہ روکا تھا۔۔۔۔ وہ اس قیدر

نادان نہیں تھی کہ بین جانی ہو کہ اگر ایک موٹر بائیک کو وہ اتی قوت سے مکر مارے گی تو موٹر ہائیک پر موجود مخض کا کیاحال ہو گا.... جس لڑکی کے ذہن میں انسانی ہمدر دی نہ ہو کیا وہ قابل معافی تھی اور پھراس کا باپ اس کے جرم میں برابر اس کی معاونت کررہا تھا..... لا کھوں روپے کی گاڑی اس نے تباہ و ہر باد کر دی اور اس کی جگہ نئی گاڑی لا کر کھڑی کر دی..... وہ مسلسل ایسی مجر مانیہ حر کمتیں کر رہا تھا جس کی اسے سز املنی ضرور ی تھی..... میں اگر جیا ہتا تو اس کے خلاف اور بھی بہت سے حارج لگا سکتا تھا .... اس کے بارے بیں اس تفتیش کے دوران مجھےاور بھی بہت سی باتیں معلوم ہو چکی ہیں..... پیہ جوالیں اولادیں ہوا کرتی ہیں ناں بینا ..... یہ ایسے لو گوں کی اولادیں ہوتی ہیں جوان کے خون میں صرف اور صرف حرام شامل کردیتے ہیں،اس حرام کی کمائی پر پلنے والی اولادیں ایساانداز اختیار کرتی ہیں..... بینا میں اسے سزادے سکتاتھا، کیکن میں نے اصل مجرم کوسزادی اور ایماندارانہ طور پر جو کام کررہاتھا، وہی ، کیا .... بعض او قات میں نے یہ سوچا کہ شاید میں اینے فرض سے غداری کررہا ہوں.... فاضل داراا کیک سمگلر ہے ۔۔۔۔ مجھے اس کے وہ پہلو بھی تلاش کرنا جا ہے تھے لیکن ابھی میں نے ایسا نہیں کیا ..... یہ دوسرے مرحلے کی بات ہے ..... اگر وہ اس واقعے کے بعد کسی طرح میرے سامنے آنے کی کوشش کرے گابینا تو پھر میں اس کابید دوسر اپہلو تلاش کر کے اسے سز اولواؤل گا"بینانے ایک شنڈی سانس لی اور پھر مسکرانے لگی، پھر بولی۔

"شهاب ایک بات تو بتاد و کے مجھے؟"

"يوجيھو۔"

'' وہ کیسے ہلاک ہو ئی؟'' بینا نے سوال کیااور شہاب سوچ میں ڈوب گیا..... چند کمھے غور کر تار ہا..... پھر بولا۔

" میں نے اس کی نفسیات کا اندازہ لگالیا تھا۔۔۔۔۔اس کی طبیعت میں در ندگی ہے۔۔۔۔۔اس کے ساتھ جو شخص اس کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے رہتا تھا یہ وہی شخص تھا جس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کو شش کی تھی اور مجھے قتل کر ویناجیا ہتھا۔''

"اوہ میرے خدا سستم نے مجھے یہ واقعہ تنصیل سے نہیں بتایا۔" "بہت سے واقعات چھپانے پڑجاتے میں بینا۔ "شہاب نے جواب دیا۔ "مجھ سے بھی۔ "بینانے شہاب کو دیکھتے ہوئے کہاشہاب مسکرادیا پھر بولا۔

"خصوصاًتم ہے۔"

"کیوں۔"بینامنہ بناکر بولی۔

یں ہے۔ اب تم ان لوگوں میں شامل ہوجو میرے لئے زندگی اور سلامتی کی دعائیں "اس لئے کہ اب تم ان لوگوں میں شامل ہوجو میرے لئے زندگی اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور جو میرے لئے چھوٹی می بات پر پریشان ہو سکتے ہیں ....اب تم دیکھونہ بینا۔ "
د بس ..... بس بس میں سمجھ گئی آگئے شرارت کے موڈ میں۔ " بینا نے کہا پھر

جلدی سے بولی۔

"لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ تم بات ٹالنے کی کو شش کررہے ہو۔"

"كون سي بات-"

"يبي جوميں نے تم ہے بوچھی تھی۔"

"تم نے مجھ ہے کچھ پو چھاتھا۔"

. کہا۔"

"وہ کیسے ہلاک ہوئی۔"شہاب پھر غور کرنے لگا، پھر آہشہ سے بولا۔"

"میں نے کہانا بینااگر اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی رونما ہو جاتی،اگر وہ اپنے کئے پر شر مندہ ہوتی،اگر فاضل دارااپی بیٹی کے جرم کو محسوس کر کے معذرت کرنے کی کوشش کر تایااییاانداز اختیار کر تاجس سے بیاحساس ہو کہ اسے اپنی بیٹی کے جرم کا فسوس ہے توشاید میر اانداز نرم ہو جاتا، میں اسے قانون کے حوالے کر دیتا، کسی نہ کسی شکل میں ایسا کر سکتا تھا، میر اانداز نرم ہو جاتا، میں ایسا کہ وہ ہر حالت میں اپنی بیٹی کے جرم کو تتلیم نہ کر کے پاک صاف مجھے یہ احساس ہو گیا تھا بیٹی کہ وہ ہر حالت میں اپنی بیٹی کے جرم کو تتلیم نہ کر کے پاک صاف طاہر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی پراسے کوئی کنٹر ول بھی نہیں تھا ۔۔۔۔۔ وہ اس کی شخصیت کو نہیں بدل سکتا تھا۔۔۔۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ضمیر مجرم نہیں ہے۔۔۔۔

ر ہم من ہے۔ "چلو چھوڑوان ہاتوں کو شہاب اعصاب بہت زیادہ مضمحل ہوگئے ہیں۔" "ہاں یار چلو کچھا پی ہاتیں کریں اچھالگتاہے۔"شہاب نے کہااور بینا مشکرانے گئی۔